# ويباچه بانی

خداکی قدرت کا کرشمہ اور حکمت کا اِسے ایک مظاہرہ ہی سمجھے کہ اُس نے اِس ظلوم وجول کو حکیم الامت ، متعلم اعظم کی جیرت انگیز ، لاز وال شاہ کار کی خدمت کی توفیق بخشی اور اُسے قبولِ عام سے نوازا، چنال چہ کتاب علم کلام جدید پہلا حصہ شرح الا نتباہات الحفید قاعن الاشتباہات الجدید قاک پہلا ایڈیشن ڈیڑھ سال کے عرصہ میں ختم ہوگیا اور دوسرے ایڈیشن کا نہ صرف مطالبہ بلکہ دباؤ بڑھنے لگا، لہذا تفصیلی طور پر کمل توجہ کے ساتھ نظر ثانی کے بعد کتاب کا بیدوسرا ایڈیشن پیش خدمت ہے۔

خدا تعالی کا بیرم واحسان اوراس کاشکر ہے کہ اُس نے راقم کو اِس خدمت کی تو فیق دی۔ اِسی خدمت وکا وش کے نتیجہ میں وہ علم کلام جیسے عظیم الشان فن کی خدمت کرنے والے اہل حق متعکموں کے ، نیز دور حاضر کے ائمہ فن الامام محمد قاسم نا نوتو کی اور حکیم الامت مولا ناا شرف علی تھا نوگ کی تصنیفات میں مندرج حقائق اور اصول صحیحہ تک رسائی حاصل کرنے کی حرص کرنے لگا اور بیرص بے جابھی نہیں۔

خا كپائے متكلمين اسلام فخر الاسلام ٩ رر جب المر جب ١٣٢٣ ه = يكم فرورى٢٠٢٣ء، چهارشنبه

# ﴿ و جاد آرین کی الیشی هی اُحسن ﴾ [اور (اگر بحث آن پڑے) تو اُن کے ساتھ اچھ طریقہ ہے ( کہ جس میں شدت وخشونت نہ ہو ) بحث کیجیے ]

# علم كلام جديد

[پہلاحصہ]

شرح

الانتباهات المفيدة عن الاشتباهات الجديدة تعنيف

حکیم الامت مجد دالملت مولا نااشرف علی تھانوی قدس سرۂ
(۱۲۸۰-۱۳۲۲ھ=۱۸۹۳ھ=۱۸۹۳)
تحقیق وتشریح
مولا ناحکیم فخر الاسلام مظاہری

ناشر مجمع الفكرالقاسمي الدولي جامعه اسلاميه إشاعت العلوم اكل كوا

|             | الميد الميد                                                                        |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 14          | لم کلام جدید کی ضرورت (وجه تالیف رساله )                                           |
| ۱۲۱         | عكمت كى تعريف واقسام                                                               |
| <b>M</b>    | صولِ موضوعہ                                                                        |
| <b>19</b>   | –انتباه اول: ماده کا حادث ہونا                                                     |
| 1+1~        | ا-انتبا <u>ه</u> دوم تغيم قدرت ِق [اور قانونِ فطرت ]                               |
| 111         | ٣-انتباوِسوم: نبوَّت کے باب میں اغلاط                                              |
|             | ِ شریعت کے چاراصول <sub>]</sub>                                                    |
| 1111        | ٩-انتاهِ چهارم:قرآن                                                                |
| ١٣۵         | ۵-انتباه پنجم: حدیث                                                                |
| 100         | '-انتباه ششم:اجماع                                                                 |
| 1717        | ۷- انتباه مفتم: قیاس                                                               |
| 120         | ٨-انتباهِ مشتم: هنيقتِ ملائكه، جن وابليس                                           |
| 1/4         | ٠ - انتباؤنم: واقعات قبروموجوداتِ آخرت، جنت ودوزخ، بلِ صراط اورميزان               |
| IAA         | ١- انتباه د نهم: كا ئناتٍ طبعيَّه ( سائنس تطبيقات پر كلام )                        |
| <b>r</b> +4 | ا – انتباه یاز د نهم: مسّله تقذیر                                                  |
| 717         | ۱۲-انتباه دواز دہم:ارکان اسلام وعبا دات اور مقصدِ شریعت                            |
| 221         | ۱۳-انتباه سيز دېم:معاملات وسياسات                                                  |
| 201         | ۱۴-انتباه چهارد نهم:معاشرات وعاداتِ خاصَّه اورتصورِ ' خیراعلی' کیعنی فر د کی آزادی |
| 121         | ۱۵-انتباهِ پانز دېم: اَخلاقِ باطنی وجذباتِ نِفسانيَّه اورمعاصراصطلاحات             |
| 240         | ١- انتباوشانز دنهم :استدلال عقلي                                                   |
| <b>r</b> ∠• | ختتا می التهاس                                                                     |
| <b>1</b> 21 | نظر ، ایل نظر کی                                                                   |

#### تفصيلات

: علم كلام جديد [پېلاحصه] نام كتاب

شرح الانتبابات المفيد وعن الاشتبابات الجديده

: حكيم الامت مجد دالملّت مولا نااشرف على تهانويُّ

: مولا ناحكيم فخرالاسلام مظاهري شارح

**171** :

: رجب المرجب ۱۲۴۲ه ه/ فروری ۲۰۲۳ء

11 • • :

كمپوزنگ وسيٹنگ : محمد مهرعلی قاسمی

: ۲۵۰روپیځ

: مجمع الفكرالقاسمي الدولي ديوبند

# ملنے کے پتے

مهاراشر : مجمع الفكرالقاسمي الدولي جامعه اسلاميه إشاعت العلوم اكل كوا

د يوبند : مکتبه تقانوی، نعيميه، مدنيه، زمزم، فيصل، دين کتاب گهر، قدرافا وَندُيثن

سهار نپور : مجمع الفقه لحقی ،امدا دالغرباء، مکتبه دارالسعا د ة

| فهرست مضامين | شرحالانتباهات ﴿ ٥ ﴾               | فهرست مضامين | شرح الانتباهات ﴿ ٢ ﴾                                                                     |
|--------------|-----------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|              | ۔<br>دینی شبہات کے پنینے کے اسباب |              |                                                                                          |
| ra           | ا-شبهات كومرض نه بجھنا            |              | ا<br>فریسی هی اماس                                                                       |
| ٣2           | ۲-اپنی رائے پر اعتماد             |              | فهرست مضامین                                                                             |
| <b>m</b> 2   | ۳-اتباع کی عادت نہ ہونا           |              |                                                                                          |
| ٣2           | ایکشبهه کااِزاله                  | 1/           | بنيادى تنبيهات ازحكيم الامت مولا نااشرف على تقانويٌ                                      |
| ٣٨           | دین شبهات دورکرنے کا دستورالعمل   | IA           | مدرسہ ڈسکورس کے تعلق ہدایت                                                               |
| ٣٩           | ماخذِعلم وفكر: مقاصدوذ رائع       | 11           | كلامى ڈسكورس كى حقيقت                                                                    |
| ۴۱           | تمهيد مع تفسيم حكمت               | 19           | جدیدشبہات کے اِزالہ کااصول                                                               |
| ۴۱           | اقسام حكمت                        | <b>r•</b>    | جد پیعلم کلام                                                                            |
| ۳۳           | مقصد شرلعت                        | ۲۱           | مقدمه                                                                                    |
| ٣٣           | قرآن کریم اورعلم ریاضی علم طبعی   | 1/2          | وجبه تاليفِ رساليه [مطالبه لم كلام جديد :محرك اورمقصد ]                                  |
| 4            | تر تيپ مضامين                     | <b>r</b> ∠   | اصلاحات                                                                                  |
| <b>γ</b> Λ   | اصوليموضوعه                       | <b>r</b> A   | مقصد باطل کیوں ہے؟                                                                       |
| r9           | [اصول موضوعه ]نمبرا               | rg           | علم كلام <i>جديد</i> كى اصل حقيقت                                                        |
|              | شرح                               | <b>r</b> *•  | ید و بین علم کلام جدید <b>مخ</b> ضرخا که                                                 |
| ۵٠           | باطل ہونے کی حقیقت                | ٣١           | علم كلام جديد' پهلاحصهٔ                                                                  |
| ۵۱           | اطلاقی نوعیت-حسی مثالیں           | ٣٣           | علم کلام جدید- دوسرے حصہ کی تجویز                                                        |
| ۵۲           | ما بعد الطبيعاتي مثال             | ٣٣           | تیسرا حصہ-علم کلام جدید کاسب سے محیح مصداق<br>تیسرا حصہ-علم کلام جدید کاسب سے محیح مصداق |
| ۵۳           | نقل پرمینی مثال                   | ra           | ينزا تصنه الما البديده عب مصدان<br>افتتاحی تقریر                                         |
| ۵۳           | [اصول موضوعه]نمبر۴                | , ω          | ייטן טייקיע                                                                              |

| فهرست مضامين | <b>&amp; ∠ &gt;</b>                 | شرحالانتباهات                          | فهرست مضامين | <b>∢ Y</b> ∲ | شرحا لانتباهات                  |
|--------------|-------------------------------------|----------------------------------------|--------------|--------------|---------------------------------|
| ۷۱           | تى مثال                             | إطلاقى نوعيت: ما بعد الطبيعا           |              | شرح          |                                 |
| ۷٣           |                                     | [اصول موضوعه ]نمبر۲                    | ۵۵           |              | اطلاقی نوعیت                    |
|              | شرح                                 |                                        | ra           |              | ایک شبهه کاإزاله                |
| ۷٣           |                                     | حسى مثال                               | <b>∀•</b>    |              | [اصول موضوعه ]نمبر٣             |
| ۷٣           | تى مثال                             | إطلاقى نوعيت: مابعدالطبيعا             | <b>Y•</b>    |              | محال عقلی اورخلاف ِ عادت        |
| ۷٦           |                                     | [اصول موضوعه]نمبر                      |              | شرح          |                                 |
| 4            |                                     | عقل نِقل میں تعارض                     | 41           |              | محال کی تعریف                   |
|              | شرح                                 |                                        | 41           |              | مستبعد کی تعریف                 |
| <b>∠</b> 9   |                                     | تعارض کی ماہیت                         | 41           |              | مستبعداورمحال کےاحکام           |
| <b>∠</b> 9   |                                     | تعارض کےاحکام                          | 45           |              | عجيب اورغيرعجيب واقعات          |
| ۸٠           |                                     | تعارض کی شکلیں                         | 45           |              | اطلاقی نوعیت-محسوسات میں        |
| ΛI           | میں تعارض ممکن نہیں                 | الف-عقل قطعى اورنقلى قطعى              | 44"          | C            | طبيعاتى ومابعدالطبيعاتى امورمير |
| ΛI           | ں ، تو تعارض دور کرنے کا طریقہ      | ب-عقلی وفقی دونو ن طنی هوا             | YY           |              | [اصول موضوعه ]نمبرم             |
| Ar           |                                     | ایک شبهه کاازاله                       |              | شرح          |                                 |
| Ar           |                                     | ج - نقل قطعی اور عقل ظنی               | YY           |              | ذ رائع علم                      |
| Ar           |                                     | د <sup>ے عق</sup> لی قطعی اور نقلی ظنی | ٨٢           |              | اطلاقی مثال                     |
| ۸۳           | الياعقلي و <i>ڄمي اور خيا</i> لي هو | اگر دلیل نقتی کے مقابلیہ میں ہ         | 49           |              | [اصول موضوعه ]نمبر۵             |
| ۸۵           | C                                   | ترجيح قطيق کي اطلاقی نوعيتير           |              | شرح          |                                 |
| AY           | نون <i>ط</i> نی                     | مثال'بُ دليل عقلي وُقلَّي دوا          | ۷.           |              | حسى مثال                        |

| فهرست مضامين | شرحالانتباهات ﴿ ٩ ﴾                    | فهرست مضامین | شرح الانتباهات ﴿ ٨ ﴾                                 |
|--------------|----------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------|
| 1+0          | ٳڹڮٳۯۼڔٳؾ                              | ۸۷           | مثال زعقل قطعی نقلی ظنی                              |
| 1+4          | دلیل کا تجزیه                          | <b>^9</b>    | [ا]اغتباه اول-حدوثِ ماده                             |
| 1+4          | إستقراءكي حقيقت اورحكم                 | 9+           | تو حید کے متعلق پہلی غلطی : مادہ کا قدیم ہونا        |
| 1+4          | ۲ نفتی دلیل                            | 91           | سمجھ میں نہ آنا محال ہونے کی دلیل نہیں               |
| 1•∧          | تجزيها ورنتيجه                         | 97           | مادہ-بلاصورت- کا قدیم ہونا باطل ہے                   |
| 1+9          | دلیل عقلی او <b>ر</b> فقی ہے مرکب      | 91-          | مادہ کا -مع الصورت-قدیم ہونا بھی باطل ہے             |
| 1+9          | ازالهُ مغالطه                          | 90           | عدم سے وجود میں آنامستبعد ہے نہ کہ محال              |
| 11+          | مثال                                   | 90           | عقیدہ قِدَ مِ مادہ ،اسلام اور سائنس دونوں کے خلاف ہے |
| 11+          | مثال                                   | 90           | خدا کا قائل ہونا مادہ کے حادث ہونے پر موقوف ہے       |
| 11+          | شبهد                                   | 9∠           | قديم بالذات اورقديم بالزمان                          |
| III          | اصل عادت اورفطرت کی تحقیق              | 9/           | نظريه ديمقر اطيس كامغالطه                            |
| III          | [٣]اغتبا وسوم-نبوَّ ت                  | 1••          | مغالطه ديگر                                          |
| 1112         | غلطی ا-وی کی حقیقت میں                 | 1••          | إزالهُ مغالطه                                        |
| 116          | وحى كى حقيقت                           | 1+1          | غيرموجودمين خداتعالى كاتصرف                          |
| 110          | غلطی۴.معجزات کی حقیقت میں              | 1+1          | قديم ہونا، نہ ہونا، دونو ل ممكن ہوں                  |
| ll.          | معجزات کوعا دی امور بنانے کی کوشش کرنا | 1+1~         | [۲] انتباهِ دوم-تعميم قدرتِ عق                       |
| IIA          | ۳ – مجزات کودلیل نبوت نه بچھنا         | 1+0          | عموم قدرت کی نفی                                     |
| IIA          | مسمريزم اورشعبدات كي حقيقت             |              | خلاف ِفطرت محال ہونے کے دلائل                        |
| 119          | دليل نبوت                              | 1+0          | ا بعقلی دلیل                                         |

| فهرست مضامين | شرح الانتباهات ﴿ ١١ ﴾                                          | فهرست مضامين | شرحالانتباهات ﴿ ١٠ ﴾                                  |
|--------------|----------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------|
| 12           | دوسری غلطی:قرآن کے ساتھ سائنس کے اِنطباق میں غلو               | 15.          | اشتباه كاعام فهم ازاله                                |
| 154          | پہلی خرابی: سائنس کے مسائل پرمشتمل ہونے کوقر آن کا کمال سمجھنا | 15.          | غلطی، احکام نبوت کوصرف آخرت سے متعلق سمجھنا           |
| 1179         | قرآن کاموضوع                                                   | ITT          | غلطی۵-احکامَ شرعیه کو ہرز مانه میں قابلِ تبدیل سمجھنا |
| 100          | سائنس بەقد رِضرورت                                             | ITT          | زمانه کی تبدیلی                                       |
| IM           | دوسری خرابی:اولین مخاطب إن معانی سے نا آ شناتھے                | Irm          | شبهه كاحل                                             |
| 164          | تیسری خرابی: تحقیقات غلط بھی ہوتی رہتی ہیں                     | ITT          | كاروائي مين تنگى كاشبهه                               |
| ١٣٣          | تبديلي تحقيقات اورمعانى قرآن                                   | ITT          | حل                                                    |
| الدلد        | چوتھی خرا بی: یورپ کے محققوں نے قر آن کوزیادہ سمجھا            | Ira          | غلطی ۲:۱حکام میں حکمت اورعلت تر اشنا                  |
| 100          | [۵] اغتباه پنجم – حدیث                                         | ITY          | علتوں كامقصود ہونا: تجزياتی گفتگو                     |
| 100          | ۱ – پہلی غلطی: حدیثیں محفوظ نہیں                               | IM           | علت تراشنے کی اِطلاقی مضرت                            |
| ١٣٦          | ۲ – دوسری غلطی : حدیثیں حجت نہیں                               | IM           | علت اور مجتهدین                                       |
| ١٣٦          | قوت حا فظه                                                     | Irq          | غلطی ۷-منکر نبوت کی نجات کا قائل ہونا                 |
| 102          | غيبي امدا د                                                    | Irq          | غلطی کار د                                            |
| 102          | ایک شبهه اوراُس کا جواب                                        |              | اصول اربعه شرع                                        |
| 164          | دوسراشبهه اورأس كاجواب                                         | 11"1         | [۴] انتباهِ چهارم-قرآن                                |
| 169          | یا در کھ کر جوں کا توں پہنچانے میں رغبت                        | IMY          | پهاغلطی:احکام شریعت کوفر آن میں منحصر سمجھنا          |
| 10+          | ترميم وتبديلي سيخشيت                                           | IPP          | پہا غلطی کے نتائج<br>پہلی ملطی کے نتائج               |
| 10+          | عہدِ نبوی میں تدوین نہ ہونا ہمتند ہونے میں خلل انداز نہیں      | مهاسوا       | اصول: دلیل کی نفی سے مدلول کی نفی لا زمنہیں آتی       |
| 101          | ایک مدت کے بعد لکھنے کی حکمت: ا- قرآن کے ساتھ خلط سے بچانا     | ITY          | ظنی احکام کا ماننا بھی لا زم ہے                       |

| رح الانتباهات                                        | <b>€ 17</b>                      | فهرست مضامين | شرحالانتباهات                       | <b>€ 1</b>                           | فهرست مضامين |
|------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------|-------------------------------------|--------------------------------------|--------------|
| اہلِ بدعت کی نفسانی اغراض سے حد                      | سے حدیثوں کومحفوظ رکھنا          | 101          | حکم ثابت کرنے والی چیزنص ہی         | <i>ڄ</i> ن                           | PFI          |
| ل وافعال نبويه كامل طور پرمحفوظ ہيں                  | رظ ہیں                           | 101          | عہدِ جدید کا قیاس محض رائے ہے       | 2                                    | AFI          |
| . تیسری غلطی : درایت <u>سے</u> روایت کی <sup>ت</sup> | ايت كى تقيد                      | ior          | دوسری غلطی: قیاس کےموقع اور مح      | ر محل کتعبین میں<br>رسل کی تعبین میں | 179          |
| روايت بالمعنى                                        |                                  | Iar          | تىسرى غلطى:غرضِ قياس مىں            |                                      | 179          |
| ىحاب                                                 |                                  | 100          | چوتھی غلطی: قیاس کے اہل میں         |                                      | 14           |
| اننتإه ششم-اجماع                                     |                                  | 100          | إجتهاد کا عام ہونا، آیت کو دلیل میر | میں پیش کرنا دونوں غلط               | 14           |
| ں ۱ - إجماع كومحض رائے كا درجہ دينا                  | رجه و بینا                       | 164          | فی ز مانه ملکه اِجتها د             |                                      | 141          |
| . <sup>نِقْل</sup> كا قانون                          |                                  | 164          | مجتهدين كےمقابله ميں إجتهاد كی      | بى نظير                              | 124          |
| عقل كا قانون                                         |                                  | 104          | اصولِ اربعہ میں کی جانے والی غل     | فلطيول كاحاصل                        | 146          |
| قا نونِ <i>فطر</i> ی عقلی                            |                                  | 101          | [٨]انتباهِ بشتم –هيقت ملائكه،       | .جن وابليس<br>،                      | 120          |
| ں۲-اِجماع کےخلاف بعدوالوں کالِ                       | الوں كاإ تفاق                    | 109          | ا نكاركى وجه بمحسوس ومشامد نه بهونا | ن                                    | 124          |
| ے:اِجماع سلف رائے سے ہو،اس <u>ک</u>                  | و،اس کےخلاف بعد والوں کا إتفاق   | 109          | آيات ِقرآنيه ڪِ معاني مين تحريف     | ؿ                                    | 124          |
| :سلف كاإجماع نص پر ہو،تو بعد والول                   | عدوالون كاإجماع                  | 14+          | تتحقيقى جواب                        |                                      | 122          |
| سلف کے اجماع کے مقابلہ میں نص                        | بين نص ہو، تو بعد والوں کا إجماع | 14+          | الزامی جواب                         |                                      | 122          |
| لف کی تا ئ <i>ید میں نص نہ ہو،معارض نص</i> ر         | ارض نص ہو،تو بعد والوں کا اِجماع | 14+          | [٩] ائتباويهم-واقعات قبروموجود      | ودات ِآخرت،میزان                     | 1.           |
| ∫اغتباه مفتم – قياس                                  |                                  | 146          | وجهرا نكار                          |                                      | 1/1          |
| غلطى: هيقت <b>قياس مي</b> س                          |                                  | 146          | قديم وجديد شبهات                    |                                      | 1/1          |
| راج كاطريقه                                          |                                  | ۵۲۱          | قبر، جنت، دوزخ، پل صراط، وز         | زنِ اعمال ہے متعلق شبہات             | 1/1          |
| ائے قیاس                                             |                                  | PFI          | مشترك جواب                          |                                      | IAT          |
|                                                      |                                  |              |                                     |                                      |              |

| فهرست مضامین | شرح الانتباهات ﴿ ١٥ ﴾                            | فهرست مضامين | شرحالانتباهات ﴿ ١٢ ﴾                                 |
|--------------|--------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------|
| 194          | ۴ – تعدیه مرض                                    | IAT          | خاص خاص جواب                                         |
| 191          | ۵- زمین کا متعدد ہونا                            | IAT          | قبركي تكليف وراحت                                    |
| 191          | ایکشبهه                                          | ١٨٣          | بدن جل جائے یا پرندےاور جانو رکھا جائیں              |
| 191          | جواب                                             | 117          | کان اور زبان کے بغیر سننا اور بولنا                  |
| 191          | ٢ - وجو دِيا جوج ما جوج                          | IAM          | ۲: جنت ودوزخ کے مکان کی تحقیق                        |
| <b>r</b> +1  | ۷- آسان کاجسم صلب ہونااور متعدد ہونا             | ١٨٣          | ٣: بلپ صراط كاگز رگاه خلائق مونا                     |
| <b>r+r</b>   | ۸-منمس وقمر وغير ه بعض كوا كب كامتحرك ہونا       | 147          | ۴:وزنِاعمال کی خقیق                                  |
| r+m          | ٩- آفتاب كامغرب سے نكلنا                         | YAI          | ۵: ہاتھ یا وَں کا بولنا                              |
| r+ r'        | ۱۰-جسم بشری کا اتنی بلندی پریپنچنا جهال ہوانہ ہو | IAA          | [١٠]انتناه دہم-بعض کا ئنات ِطبعیَّه [سائنسی تطبیقات] |
| r+0          | معراج جسمانی                                     | 1/19         | سائنس کے مسائل مقصود نہیں                            |
| <b>r+</b> 4  | [اا]انتباه یاز دہم–مسئلہ تقدیر                   | 1/19         | چندسائنسی مسائل                                      |
| <b>r</b> *∠  | <sup>۴</sup> غلطی:۱- تقدیریکا اِ نکار            | 1/19         | ۱-اولِ بشر کی تخلیق                                  |
| <b>r</b> *∠  | جواب                                             | 19+          | موحد کے لیے ڈارون کی تقلید ناممکن ہے                 |
| <b>۲</b> +A  | غلطی۲-مسئله تقدیر کی تفسیر بدل دینا              | 19+          | اصل میں                                              |
| <b>۲</b> +A  | کوئی واقعہاراد ۂ الٰہی کے تعلق سے خالیٰ نہیں     | 191          | فرع میں                                              |
| r+ 9         | جبرواختيار                                       | 197          | خو د فريبي                                           |
| r• 9         | ا:إلزامي جواب                                    | 197          | ۲-گرج، بجلی، بارش کامیکانیه                          |
| r+ 9         | ٢ بخقيقي جواب                                    | 192          | قرآن وحدیث کے ساتھ طیق                               |
| MII          | ایک شبهه اوراُس کا جواب                          | 199          | ٣-اسبابِ طاعون                                       |
|              | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·            |              | • •                                                  |

| فهرست مضامين | شرح الانتباهات ﴿ ١١ ﴾                                     | ہرست مضامین | شرح الانتباهات ﴿ ١٦ ﴾                                                        |
|--------------|-----------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 441          | [۱۴۳]انتاهِ چهاردېم-معاشرات وعاداتِ خاصَّه [فردکی آزادی]  | rim         | ۔<br>تقدیر کے متعلق سوال سے روکا کیوں گیا؟                                   |
| ۲۳۲          | غلطی:معاشرتی امورکوشریعت کاجز ونه تبحصنا                  | riy         | [۱۲] اغتباه دواز دہم-ارکان اسلام وعبادات [مقاصد شریعت]                       |
| <b>1</b> 99  | الف-جزئی احکام                                            | rı∠         | غلطی ا-شریعت کےا حکام کو مقصود نتیجھنا                                       |
| <b>1</b> 74  | ب-کلی احکام                                               | rrm         | غلطی۲-شرعی احکام کولایعنی قرار دینا                                          |
| 269          | نزاع وجدال کی روش                                         | rrm         | حكمت تراشيغ كي خراني: ١- احكام مين تبديلي                                    |
| ra+          | قانونی ضابطه میں رائے نہیں چلا کرتی                       | ***         | ۰: هر جگه حکمت نکل جھی نہیں سکتی<br>۲: هر جبگه حکمت نکل جھی نہیں سکتی        |
| 101          | تدنی امور میں شریعت کو دست اندازی کاحق حاصل ہے            | rrr         | س <sub>ا</sub> بمقصودیت آخرت کا اِ نکار                                      |
| rar          | [18]اننتاهِ پانز دہم-اُخلاقِ باطنی وجذباتِ نفسانیّہ       | rry         | ۳: آخرت کے خواص کو دنیا پر قیاس کرنا<br>۲: آخرت کے خواص کو دنیا پر قیاس کرنا |
| ram          | غلطیاں-۱: دین کا جز ونہیں سمجھا جا تا                     | rry         | ۵: حاکم کے حکم کی خلاف ورزی                                                  |
| ram          | ۲:اچھےاور برےاخلاق کی فہرست میں خلط                       | <b>***</b>  | ا حکام میں <sup>مصلح</sup> تیں ہیں <sup>ب</sup> لیکن مدارِ حکم نہیں          |
| ran          | الف: برےاخلاق جن کواحپھانام دیا گیا                       | ۲۲۸         | معمتوں پر اِطلاع تخمینی ہے، وہ بھی بعض احکام کی ہے                           |
| <b>10</b> 2  | ب:ا چھےاخلاق جن کوقابلِ نفرت قرار دیا گیا                 |             | سمجھ میں نہ آنے سے عقل کے خلاف ہونالاز منہیں آتا                             |
| 741          | ١٠: برےاخلاق جنہیں نام بدلے بغیراحچاسمجھا گیا             | rr•         | ,                                                                            |
| 740          | [١٦]اغتاهِ شانز دہم-استدلالِ عقلی                         | ۲۳۱         | [۱۳] انتتاه سیز دہم-معاملات باہمی وسیاسات[تمدنی امور میں آزادی]              |
| 12+          | اختيامي التماس                                            | ٢٣٢         | معاملات وسياست كوشريعت كاجز ونتهجهمنا                                        |
| <b>1</b> 2+  | علم کلام جدید کے دیگر خصص کی تکمیل کی خواہش               | rmr         | جز وشریعت ہونے کامعیار                                                       |
| <b>r</b> ∠1  | احوال واقعی                                               | rmm         | مجتہدین کے قیاس سے ثابت ہونے والے تمدنی مسائل                                |
| <b>r</b> ∠r  |                                                           | rm          | کیا شریعت کے احکام تدن کے لیے مضربیں                                         |
| <b>1</b> 41  | مصادر ومراجع<br>مصادر ومراجع                              | rma         | ا بنائے زمانہ کی روشِ                                                        |
| <b>7</b> /4  | نظراہلِ نظر کی<br>مصادر ومراجع<br>صاحبِ تشریح:ایک نظر میں | <b>*</b>    | خرابی کی جڑ                                                                  |

لے لیا کسی نے نحو وصرف کو کسی نے علم کلام کو کسی نے حدیث کوکسی نے فقہ کو کسی نے نفیبر کو۔ اور ایک جماعت نے علوم عقلیہ کی خدمت اختیار کی اور اب علوم عقلیہ کی بھی ضرورت ہے۔.....اگرعقول میں سلامتی ہو،تو پھرعقول میزانید [منطقی دلائل وعقلی براہین] کی کوئی ضرورت نہیں۔ چناں چہ حضرات صحابہ ومجتهدین کو اِس کی ضرورت نبھی 'مگر با وجود اِس کے اُن کے تمام دلائل قوانینِ عقلیہ پر منطبق ہیں ؛کیکن اب بدوں [بغیر] علوم عقلیہ کے فہم اِس کیے مشکل ہو گیا کہ جو اِشکالات شریعت پر کیے جاتے ہیں خوداُن میں علوم عقلیہ وفلسفیہ کی بہت آمیزش ہے۔'( کیم الامت: محاسنِ اسلام ۱۹۸۵ تا ۱۳۸۷زم زم بک ڈپو، ۱۹۹۸)

#### جدیدشبہات کے إزالہ کااصول

سمجھنا چاہیے کہ:'' فلسفہ جدیدہ کے مسائل تین قتم کے ہیں ۔ایک وہ کہ قرآن وحدیث شریف کے موافق ہیں۔ دوسرے وہ جومخالف ہیں، تیسرے وہ جن سے قرآن وحدیث ساکت ہیں۔ پس فتم اول (جوقر آن وحدیث کے موافق ہیں) وسوم (جن سے قرآن وحدیث ساکت ہیں) کے جواب دینے کی کوئی ضرورت نہیں۔اول میں تواس لیے کہ وہاں موافقت ہی ہے۔ سوم میں اس لیے کہ وہاں مخالفت نہیں جوشبہہ ہو؛ البتة قسم دوم (جو مخالف ہیں، اُن) میں ہم کوجواب دینا ضروری ہے اور جواب کے دوطریقے ہیں: ا-اگران مسائلِ فلسفیہ پرکوئی دلیل صحیح قائم نہ ہوئی تو اتنا جواب کافی ہے کہ ہم بلادلیل نہیں مانتے۔۲-اورا گرکوئی دلیل صحیح قائم ہو چکی ہے، تو اُس وفت قر آن وحدیث کی شرح کرکے بتلا دیا جاوے گا کہ دیکھو پیخالف نہیں۔''

(امدادالفتاوي جلد ٢ ص ١٥١،١٤١ و تاليفات اولياء ديوبند)

# بنيادى تنبيهات

# حكيم الامت مولا نااشرف على تھانو گُ

مدرسه ڈسکورس (Madrasa Discourse) کے متعلق ہدایت علوم دین حاصل کرنے والول کے لیے: '' انگریزی تعلیم .....کی بہتر صورت سے ہے که مدرسه کوتواین حالت پررہنے دیجیے .....اورانگریزی کے متعلق ایک درس گاہ الگ تیار کرا دیجیے۔اس کانظم ونسق اُنہی حضرات کے ہاتھ میں رہے جوعر بی کانظم ونسق فر مارہے ۔ ہیں۔ ..... اور جب تک طلبہ فارغ التحصیل نہ ہو جائیں اُن کو انگریزی تعلیم پانے کی اجازت نه هو ـ ....اس ليح كقبل فراغ انديشه أس طرف كے جذبات كے غلبه كا ہے ......، ( حكيم الامت: ملفوظات، الا فاضات جلد٣، ٩٥، ٢٦ تا ٨٨، ٢٥، مكتبه تاليفات اشر فيه ملتان ١٣٢٣ هـ )

کلامی ڈسکورس (Dialectic Discourse) کی حقیقت ''اگرسب مسلمان مذاہب اصلیہ بررہتے اور تدقیق شروع نہ کرتے ،تومتکلمین کو بھی تک فُرُون کی تحقیق کی ضروت نہ ہوتی کہ یہاں کفر عملی مراد ہے، نہ[کہ ] کفر حقیق۔ نه أن كو إستوى على العرش كى تاويل بيان كرنى يرثى \_.....[جب] المل بدعت وهوى نے تکبیس وتحریف شروع کر دی ،تواب علماء میں نقسیم خد مات ہونے گئی کسی نے بلاغت کو

#### مقدمه

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم رساله الناتبابات المفيدة عن الاشتبابات الجديدة "كامحرك وپس منظريه به كه او يب صدى عيسوى كے اخيرعشروں ميں بهندوستان ميں خے افكارور جحانات كة نے سے ايک بلجل پيدا ہوئى اور جديدعلوم و نون كى راہ سے اسلامى احكام و تعليمات كے باب ميں ذہنوں ميں خلجا نات پيدا ہونے شروع ہوئے ، تو قديم علم كلام كى اثر پذيرى كو لے كر بين شروع ہوئى ۔ حالات كى منظر شى الطاف حسين حالى كے اقتباس ذيل سے ہوتى ہے:

د نے علوم و فنون بالخصوص فلسف جديدہ (وسائنس) كى تعليم سے طلبہ كے عقائد ميں خلال و فساد و اقع ہوتا ہے، وہ اُس [علم] كلام سے دور نہيں ہوسكتا جے عباسى دور ك ميں خلال و فساد و اقع ہوتا ہے، وہ اُس [علم] كلام سے دور نہيں ہوسكتا جے عباسى دور ك ميں خلال و فساد و اقع ہوتا ہے، وہ اُس [علم] كلام سے دور نہيں ہوسكتا جے عباسى دور كام ميں اسلامى عقائد و نفل فلسفہ كے نقصانات كے ليے ايجاد كيا تھا۔ اور نہ ہى قديم علم كلام كى تعليم سے اُن اعتراضات كے دفاع كى صلاحيت پيدا ہوسكتى ہے جوجد يوفلسفہ اور سائنس كى روشنى ميں اسلامى عقائد و تعليمات پر عائد كے جاتے ہيں "۔ (۱)

علم کلام قدیم کے اصولوں کے ناقص ہونے کا یہی اِلزام سرسیداحمد خال اپنے تجزیہ میں پہلے ہی پیش کر چکے تھے۔اباس کی ترجمانی حالی نے بھی پیش کردی۔ پھریمیں سے تدوین علم کلام جدید کے مطالبے کی صدا اُٹھی جو گونجی ہی چلی گئی۔ اِس سے یہ بھی معلوم ہو

(١) الطاف حسين حالى، حياتِ جاويد، ص:٢١٦ – ٢١٧، قو مي كونسل برائے فروغِ اردوزبان پانچواں ايُديشن ٢٠٠٧ ء ـ

[Modern Dialectic Reasoning] جديدتكم كلام

متنکلمین نے جوعلم کلام مدون کیا ہے اُس میں بھی سب کچھ موجود ہے۔ کیوں کہ ائنہیں کے مقرر کردہ اصولوں پر سارے شبہات جدیدہ کا بھی جواب دیا جاسکتا ہے اور اُسی ذ خیرہ سے علم کلام جدید کی بھی بآسانی تدوین ہوسکتی ہے؛ چناں چہ میں نے اس تدوین کا بھی قصد کیا تھا اور علی گڑھ کا لج میں جب میرا بیان ہوا تھا تو میں نے وہاں کے طلبہ سے خاص طور پریہ کہا تھا کہ آپ صاحبوں کو جو جوشبہات ہوں،اُن کولکھ کرمیرے پاس بھیج دیں۔اوراُس کی بیہل صورت بھی میں نے تجویز کر دی تھی کہ مسجد میں ایک رجسٹر رکھالیا جائے اور ہرا توارکو جہاں بہت سے اور کام کرتے ہیں ،ایک یا دوسوال اِس رجسر میں بھی لکھ دیا کریں۔پھر جب ایک معتد بہ تعداد ہوجایا کرے،اِن سوالات کی ُفْل یا اُس رجسر ِ ہی کومیرے یاس جھیج دیا کریں۔میں اُن سوالات کا جواب ککھوں گا؛کیکن باوجوداتنے بڑے مدی ہونے کے ایک بھی تو خطانہیں آیا۔ ....غرض اِن جنٹلمینوں سے تو مجھے کوئی مددملی نہیں ؛لیکن میں نے بطورخود ہی ان کے بعض ایسے شبہات کے جن کا مجھ کوعلم تھا، جوابات لكهكر' الانتبابات المفيدة عن الاشتبابات الجديدة "كنام سيشائع كرديا ہے۔ (ملفوظات جلد • ا\_الا فاضات اليومية جلد • اص١١٥،١١٢)

لين ' حضرت والانے به مقتضائے اَفَ نَصُرِ بُ عَنُكُمُ الذِّكُرَ صَفُحًا اَنُ كُنتُمُ قَدُومًا مُّسُرِ فِيُنَ ۔ (كيا بهم تم سے فيحت كوروك ليں إس وجہ سے كتم حدسے گزرنے والے بو) خود بى بيكام بھى اپنے ذمه ليا اور إشكال بھى خود بى بيدا كركے جوابات دے كررساله الانتباهات المفيدة في حل الإشكالات الجديدة كى صورت ميں شائع كرديا۔' (حكيم مُحُمُ صطفىٰ بجنوریٌ مصنف كے ماية ناز تميذ خليفہ خاص اورعام كشار ت وتر جمان: بحوالم ،جلد ٢٢٥ الم ٢٢٢ تا ٢٢٥)

تلاش كياجانا جا ہيجس ميں أنهول نے اپناطريقة كارينظا مركيا ہے:

- ا- اصولی اور جزوی تمام مسائل میں سلف کی انتباع کے مقابلہ میں رائے کی آزادی کی اہمیت مسلم امت کے ذہن میں بٹھانا۔
- ۲- مسلمانوں کے عقائد، خیالات اورافعال کی اصلاح مغرب کے وضع کر دہ قوانین فطرت کےاصولوں سے مقرر کرنا۔
- ساکنسی اور'' فطری''اصواول کے برخلاف پائے جانے والے مرہی مسائل کی ازسر نوشخقیق۔
- ا من من الله الله الله من جانب سے مذہبی مسائل میں کی گئی غلطیوں کی سائنسی اصولوں اور مغربی فلسفہ کے وضع کردہ'' فطری اصولوں'' کے مطابق تصحیح۔(۱)

إس طريقة كاركے غلط ہونے ميں كوئي شبهہ نہ تھا جس كى طرف توجہ دلانے كے ليے حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھا نویؓ نے سرسید احمد خاں کومکتوب بھی لکھا تھا (جو اگرچہ بھیجانہ جاسکا ؛کین بعد میں حضرت تھانو کی نے اُسے خود شائع کیا)۔ مکتوبِ اشرف كِ بعض إقتباسات بير ہيں:

" آپ نے اسلام کے اوپر سے اعتراض رفع کرنے کی صورت بی طہرائی کہ: "جو تحقیقات جدیدہ ہیں، اُن میں کلام نہ کیا جائے؛ بل کہ جس طرح بن پڑے اسلام کوأس پر منطبق کر دیا جاوے ۔اور منشا اِس تجویز کا صرف بید دلیل ہے کہ تحقیقاتِ جدیدہ مطابق واقع کے ہیں' اور اسلام بھی واقع کے مطابق ہے؛ لہذا دونوں میں تطبیق ضروری ہے؛ مگراسلام واقع کے مطابق ہے، اِسے شلیم کرنے میں تو کسی مسلمان کوا زکار کی

(۱) ڈاکٹرسیدعابرحسین علی گڑھ میگزین ۱۹۵۳ - تا ۱۹۵۰ ءُ'سید کا خواب اوراُس کی تعبیر''ص ۲۰۷ ۔

گیا کہ مکم کلام جدید کی تدوین کا مطالبہ در حقیقت قدیم سے چلے آرہے اصولوں پر اور اُن اصولوں کو بدروئے کا رلانے والے علماء پرایک خاص قتم کا اعتراض تھا وہ یہ کہ:

" امتِ مسلمہ کوغیرمسلم اقوام کے علمی ، دینی اور تہذیبی حملوں کا سامنا تھا، علمائے امت اپنے طریقے سے اُن کا مقابلہ کرر ہے تھے؛ مگر اُن کا دفاع نا کا فی بھی تھا، ناقص بھی

ساتھ ہی ہی بیش نظر تھا کہ سائنس اورعلوم جدیدہ کو مدارس کے نصابِ تعلیم كا حصد كيون نه بناديا جائع؟ إس كي ضرورت إس طرح ظاهركي كن:

ا- مذہبِ اسلام پر جواعتر اضات یورپ کےلوگ کر رہے ہیں، اُن کا جواب دینا

۲- علاجب تک اُن خیالات سے واقف نہ ہوں گے، جواب کیوں کردے سکیں گے؟ س- کیا علائے سلف نے یو نانیوں کا فلسفہ نہیں سکھا تھا اور اُن کے اعتراضات کے جوابات نہیں دیے تھے؟ اگراُس وقت اُس زمانے کا فلسفہ سیکھنا جائز تھا، تواب (سائنس کا سکیصنا)جائز کیون نہیں؟(۲)

ان حالات واعتراضات کے علی الرغم، سرسیداحمد خال نے اپنے تیک دین اسلام کے عقا کدوا حکام کے دفاع کے لیے علم کلام جدید کی تدوین کا بیڑا اُٹھایا۔لیکن کیاوہ دفاع میں کامیاب ہوئے؟ یا کہیں ایبا تو نہیں کہ اُنہوں نے مزید کچھ اُلجھنیں پیدا کردی ہوں؟ اِن سوالوں کا جواب سرسید احمد خال کی ریفارمیشن اِسکیم کے کلیدی اصولوں میں

<sup>(</sup>۱) پروفیسرلیین مظهرصد نقی ،سرسیداورعلوم اسلامیه، (الهند جسلم یونی ورشی علی گڑھ، د.ط،۲۰۰۱ء)،ص:۹۵۹\_ (۲) پر وفیسر سعود عالم قاسمی ''سرسیداور جدید ملم کلام'' ترجمان دارالعلوم،اپریل-جون ۲۰۱۲ ۲۰ ۸۱\_

شرح الانتباهات ﴿ ٢٥ ﴾ مقدم

مکتوب میں اصول سرسید کے متعلق اشر فی تجزیہ سے بیتو معلوم ہوہی گیا کہ مم کلام جديد كى تدوين كا مطالبه در حقيقت مغالطات كا آميزه تقا؛ للهذا حكيم الامت ّ نے تدوين كى طرف إقدام كے وقت يہلے'' جديد'' كي تحقيق كرتے ہوئے تين اہم اصلاحات فرما كيں: ا-باصول مطالبه غلط ہے: تدوین علم کلام جدید کا مطالبہ خودایک بے جامطالبہ ہے؛ کیوں کہ پہلے سے جوعلم کلام موجود ہے اُس کے اصولوں پرنظر کرنے سے بیہ بات واضح ہوجاتی ہے کہ وہ اصول بالکل کافی وافی ہیں۔اُن کو کام میں لانے کے وقت اہلِ علم کو اِس کا تجربه مین الیقین کے درجہ میں ہوجا تاہے۔ (۳)

۲-مطالبہ کا مقصد غلط ہے:علم کلام جدید کی تدوین سے اگریہ قصود ہے کہ شریعت کے علمی عملی اجزامیں - تحقیقاتِ جدیدہ کے ذریعہ-ایسے تصرفات کیے جائیں، کہا حکام و عقا کداُن تحقیقات پرخواہی نہ خواہی منطبق ہوہی جایں ،توبیمقصود باطل ہے۔ (۴)

س-مرعوبیت زدہ ذہنیت کے ساتھ 'جدید' کا رعب ڈالنا درست نہیں:جن دعوول کا نام تحقیقات جدیده رکھا گیاہے، وہ سبتحقیق کے مرتبہ کو پہنچے ہوئے نہیں ہیں،نہ سب جدید ہیں ؟ ' بل کہ فلاسفہ متقد مین کے کلام میں وہ مذکور پائے جاتے ہیں اور ہمارے متکلمین نے اُن پر کلام بھی کیا ہے۔'(۵)

پھر جدید کی نوعیت وحیثیت واضح کرتے ہوئے فرمایا کہ: بعضے شبہات کا چرچا زبانوں پنہیں رہ گیا تھا،اب تازہ تذکرہ ہوگیا ہے، بعض میں کچھ نیاین پیدا ہوگیا ہے اوربعض کی بنیادنی پیدا ہوگئ ہیں۔ نیز فی زمانہ کچھ طرزیان میں جد ت مفید ثابت

= الامام محمد قاسم نانوتو گُ:': تصفية العقائد'' (اخير كے پانچ صفحات)

(٣)زرنظر كتاب "وجه تاليفِ رساله" (٢) اليضاً (٥) اليضاً

گنجائش نہیں؛ لیکن یہ بات- کہ تحقیقاتِ جدیدہ واقع کے مطابق ہیں-محل نظرہے؟''اِس کی کیا دلیل ہے کہ سب تحقیقات جدیدہ صحیح ہیں؟''۔ اِس کے بعد مکتوب نگاریہ وال کرتے ہیں کہ: اِن تحقیقات کے بالمقابل:

ا-نصوص كى تصريحات قبول كرنے ميں: ' كون مى دليلِ عقل قطعى كى مخالفت لازم

۲:۱ گرسائنس کوبعض چیز وں کاعلم نہیں ہوا، تلاشِ بسیار کے بعد بھی ایسی چیز وں کا وجود-جن کی قرآن وحدیث نے خبر دی ہے-محسوس نہیں ہوا،تواس اصول کے ہوتے ہوئے۔ کہ سی چیز کامحسوس نہ ہونا'' نہ ملنا، نظر نہ آنا دلیل اُس کے عدم کی نہیں ہوتی۔''۔ ''نصوص کی کیوں تاویل کی جاوے؟''(ا)

س: فلاسفه جديد ن انبياء كم جزات "كا الكاركيا، إس وجدس كه يه خلاف فطرت ہے۔اِس پر کون سی شافی دلیل موجود ہے جس' کی وجہ سے قرآن و حدیث کی تاویل' کیا جاوے؟ رہایہ کہ بیخلاف فطرت ہے۔ اِس فطرت کی ماہیت آج تک متعین نہیں ہوئی جس سے کوئی قاعدہ منضبط ہو سکے۔''

د فاعِ اسلام کے لیے سرسید نے جواصول وطریقه کاراختیار کیا اشر فی تجزیه کی رو ے اُس کی حقیقت یتھی جوذ کر کی گئی ۔ حکیم الامت کا مذکورہ بالامکتوب، اُن لوگوں کے لیے آج بھی ایک کھلی فہمائش ہے جو یہ کہتے ہیں کہ: "سرسید نے جدیدعلم کلام کے جواصول تحریر كياُن پراعتراض كى تنجائش بهت كم تھي۔''(۲)

<sup>(</sup>١) حكيم الامت: "اصلاح الخيال" ص٣٦ مكتبه فيض اشرف جلال آباد ١٣٠٥ ه

<sup>(</sup>٢) پروفیسرسعود عالم قاسمی''سرسید اور جدیدعلم کلام''تر جمان دارالعلوم، اپریل- جون ۲۰۱۲ص ۱۸ به نیز ملاحظه جو: 😑

بسم الله الرحمن الرحيم

# وجبر تالينِ رساله [مطالبة لم كلام جديد: محرك اورمقصد]

حمدًا و سلامًا بَالِغَيُنِ سَابِغَيُنِ [حمر بحداورنامحدوددرودوسلام ك بعد]: اِس زمانه میں جوبعض مسلمانوں میں اندرونی دینی خرابیاں – عقائد کی اور پھراُس ے اعمال کی پیدا ہوگئی ہیں اور ہوتی جاتی ہیں، اُن کو- دیکھ کر اِس کی ضرورت اکثر زبانوں پرآرہی ہے کہ ملم کلام جدید مُدُوَّ ن ہونا چاہیے۔

ا- گوید مقوله علم کلام مُدَوَّ ن کے اصول پر نظر کرنے کے اعتبار سے - خود منگلم فیہ [اور محل نظر ] ہے؛ کیوں کہ وہ اصول [جو پہلے سے مروَّ ن ہیں ] بالکل کا فی وافی ہیں۔(۱) چناں چہ اُن کو [جدید شبہات کے ازالہ کے لیے ] کام میں لانے کے وقت اہلِ علم کواس [افادیت] کا اندازہ اور تجربہ عین الیقین کے درجہ میں ہو جاتا ہے؛ کیکن باعتبار تفریع کے [اصول کو نئے مسائل پر جاری کرنے کے لحاظ سے آاِس [نئ تدوین] کی صحت مسلم ہوسکتی ہے۔ گر یر تدوین کا عجدید ہوناشہهات کے جدید ہونے سے ہوااور [اِس سے اصل علم کلام میں کچھ تبدیلی نہ ہوئی؛ کیوں کہ تجربہ اِس کی گواہی دیتا ہے کہ عہدِ حاضر میں جو کچھ نے مسائل کا

(۱) د متکلمین کے مقرر کردہ اصولول پرسارے شبہات جدیدہ کا بھی جواب دیا جاسکتاہے اور اسی ذخیرہ سے علم کلام جديد كى بھى بآسانى تدوين ہو يكتى ہے ..... '( حكيم الامت: ملفوظات، الا فاضات اليومية جلد اص١١٥،١١٢) ہوئی ہے۔(۱)اِن امور کے پیش نظر علم کلام جدید کی ضرورت ہے۔

إن ہی امور کا لحاظ کر کے حکیم الامت یہ نے اسلام کے اعتقادی امور کے متعلق نه صرف مغالطُوں كودور فر مايا؛ بل كه ايك مكمل منشور ذكر فر ماكر إس رساله "الانتبابات" کواُس کا پہلاحصہ قرار دیا اور دوسرے، تیسرے حصے کی تجویز ظاہر فرمائی۔

"الانتبامات المفيدة عن الاشتبامات الجديدة" يركيه كئة إس كام ميس معاني کی وضاحت،اصول وحقائق کی تشریحات کے لیے حواثثی تحریر کیے گئے ہیں،جب کہ الفاظ وعبارات کی توضیح متن کے ساتھ ممزوج ہے؛ کیکن مصنف رحمہ اللہ کی عبارتوں میں موجود قوسینی الفاظ سے متازر کھنے کے لیے ہلالین اور معکوفین کا فرق کر دیا گیا۔قوسینی متن کے لیے ہلالین پہلے سے تھے،اب تو ضیح کے لیے معکوفین []لگائے گئے۔"افتتاحی تقریر" -خطبه- کے علاوہ متن کے ہر عنوان سے پہلے راقم الحروف کی جانب سے تلخیص، پس منظریا مسئلہ کی سہل تعبیر کے لیے ایک مخضر تحریر [باکس میں] شامل کی گئی ہے، جس میں حضرت مولا ناعبدالباری ندوی کی کے تعارفی مضمون سے مدد لی گئی ہے۔ (۲) صحیح میں مولا نا محرم ہملی صاحب،نورچیثم محمدانس،عزیزی مولوی احمد وجنید نے بڑا تعاون کیا۔اور اِس کے ساتھ ہی دارالعلوم،مظاہر علوم کے فیض یافتگان کے مشوروں،مولانا محمہ حذیفہ وستانوی کی تح یض مفتی مجد القدوس خبیب رومی زید مجده کی توجه اورسب سے زیادہ خصوصیت کے ساتھ براد رِگرامی مفتی زین الاسلام قاسی مدخلہ کے اِلتفات کی قدر ہوئی۔ فخرالاسلام\_٨/رئيع الثاني ٣٣٢ اله=٢٥/ نومبر٢٠٢٠ء، خانقاه ديوبند

<sup>(</sup>۱) وجهة تاليفِ رساله ـ (۲) مي تعارف' الانتابات المفيدة '' ربكها گياتها جو كتاب'' جامع المجد دين' كاجزء ہے۔

پائے جاتے ہیں اور ہمارے متکلمین نے اُن پر کلام بھی کیا ہے؛ چناں چہ کتبِ کلامیہ کے د نکھنے سے اِس کی تقید بق ہوسکتی ہے۔

علم كلام جديد كي اصل حقيقت:

البته إس مين شبهه نهين كه:

(١) بعض شبهات جواكينه سے مندرس [زبان سے ناپيد] مو يك تھ، [يعني زبان پر چرچانہیں رہ گیا تھا] اُن کااب تازہ تذکرہ ہو گیاہے۔

(۲)اور بعض کا کچھ عنوان جدید ہو گیاہے۔

(m)اوربعض کےخودمبانی [قوانین اور اصول ] - جن کو واقعی تحقیقات جدیدہ کہنا صحیح ہوسکتا ہے- باعتبار معنون [ وضمون ] کے بھی جدید پیدا ہو گئے ہیں ۔ اِس اعتبار سے اِن شبہات کے اس مجموعہ کوجدید کہنازیبااوراُن کے دفع اور حل اور جواب کو-اِس بنا پر بھی کہ: [الف] - جديدشبهات بالمعنى المذكور [كه جن كاجر حياندر ما تها، دوباره ظاهر موكئه،

= كا اختلاف نهيس ليكن فلسفه كي بيرحالت نهيس ..... "نفسفه قديم قياسات اورظنيات ( ممانول ) پرمبني تفات (شبلي:الكلامص بحدارالمصتّفين بهلاالّديشن)

کین مصنف الانتباہات کی تحقیق اس کے بالکل برخلاف ہے،مولا ناعبدالباریؒ کے ایک مکتوب کے جواب میں فرماتے ہیں:'' فلسفہ قندیمہ کے اصول علمی ہیں،اُن کی بنایر جواستبعاد ہوتا ہے،وہ علوم ہی سے دفع ہوجا تا ہے؛مگر اِس سےصرف عقل کو قناعت ہوتی ہے، جووا قع میں کافی ہے۔ کیکن فلسفہ جدیدہ زیادہ تربل کہتمام تربزعم خودمشاہدات کا یابند ہے۔اور بزعم خوداس لیےعرض کیا کہ واقع میں وہ اِس کا بھی یا ہنرنہیں ۔ چناں چہ مادہ کے متعلق اس کے اکثر احکام محض جزافی وخیالی ہی ہیں، تا ہم اُس کوناز ہے کہ میں بے دیکھیے ہیں مانتا۔'' (بوادرالنوادرجلد ۲ س/۲۸ مکتبہ جاوید دیوبند ۱۹۹۵) مگر یہ خیال رہنا چاہیے کہ تج بہ و مشاہدہ تک پہنچنے اور ان سے نتائج اخذ کرنے کے باب میں جو اختباری عمل (Laboratory experiment) برتاجا تاہے جے سائنس کا طریقہ کارکہاجا تاہے،اس کے لیے اِختیار کیاجانے والا پیرا میٹر اورمعیار بعض مرتبہ ظنی مخینی سے بڑھ کر وہمی اور خیالی تک ہوتے ہیں اور یہ کو ئی ڈھکی چپی بات نہیں ہے۔سائنس کا زیادہ حصیرظنیات وُخمینیات پر کیوں منی ہوتا ہے؟ ڈاکٹر مارون کیچی کی تحریروں میں اِس راز کاسُر اغ =

اِضا فہ ہوا اُن میں بھی قدیم اصولوں کا جاری کرنا ہی سودمند ثابت ہوا ہے <sub>آ</sub>اس سے علم کلام قديم كى جامعيت نهايت وضوح كساته [ كطيطور بر] ثابت موتى ہے كه: گوشبهات كيسے ہی اور کسی زمانے میں ہوں ؟ مگر اُن کے جواب کے لیے بھی وہی علم کلام قدیم کافی ہوجاتا ہے۔ سو، ایک اِصلاح تو اِس مقولہ [یعنی علم کلام''جدید' کے مصداق ] میں ضروری ہے [ کیوں کہ بیتد دینِ نواس معنی میں مسلم ہیں کہ پرانے علم کلام کے اصول کارآ مزہیں ]۔ ۲- دوسری ایک اصلاح اِس سے بھی زیادہ اہم ہے۔ وہ یہ کہ مقصود اکثر قائلین کا اِس مقولہ [''علم کلام جدید مُدُوَّن ہونا چاہیے' اسے بیہ ہوتا ہے کہ شرعیّات علمیّہ وعملیّہ [شریعت کے عقا کد، احکام واعمال] - جوجمہور کے متفق علیہ ہیں اور ظواہر نصوص کے مدلول [ تعنی قرآن وحدیث کے ظاہری و حقیقی معنی و مراد ہیں ] اور سلف سے محفوظ و منقول ہیں ، تحقیقات جدیدہ سے اُن - میں ایسے تصرفات کیے جائیں کہ وہ [عقائد واحکام] اِن تحقیقات پر منظبق ہوجاویں، گو اِن تحقیقات کی صحت پر مُشاہدہ یا دلیل عقلی قطعی شہادت نہ دے۔سو، یمقصود ظاہر البطلان ہے[مقصد بالکل باطل ہے۔وجہیں، درج ذیل ہیں]: مقصد باطل کیوں ہے؟:

[الف]-جن دعووں کا نام تحقیقاتِ جدیدہ رکھا گیاہے، نہ وہ سب تحقیق کے درجہ کو پنچے ہوئے ہیں؛ بل کہ زیادہ حصَّہ اُن کا تحمینیات ووہمیات ہیں۔(۱)

[ب]-اورنهأن میں اکثر جدید ہیں؛ بل کہ فلاسفہ متقد مین کے کلام میں وہ مٰدکور

(۱) اصل حقیقت یبی ہے کہ تحقیقات جدیدہ کے نام سے زیادہ حصة تخمیمیات و وہمیات ہیں۔علامہ ثبل نے سائنسی تحقیقات کوقطعی قرار دیتے ہوئے لکھا ہے کہ چونکہ'' فلسفہ جدیدہ (سائنس:ف) تمام ترتج بداور مشاہرہ پربنی ہے۔''اِس ليند جوچيزي قطعي اوريقيني بين، وه صرف سائنس كے مسائل بين اوريبي وجد ہے كدأن كى نسبت طبقه علاء مين كسي فتم

نے نامول سے ہیں اور نے نظریات و تحقیقات ] کے مقابلے میں ہیں۔ونیز:

[ب] - إس وجه سے بھی کہ بہلحاظ، مذاق اہل زمانہ کے - پچھطر زبیان میں جِدَّ ت مفید ثابت ہوئی ہے-" کلام جدید" کہنا درست و بجاہے۔ اور اِس تاویل سے بیمقولہ کہ: ''علم کلام جدید کی تدوین ضروری ہے''محلِ ا نکارنہیں ۔ بہر حال – جسمعنی کربھی پیضروری ہے- مدت سے اِس ضرورت کے رفع کرنے [پوری کرنے] کی مختلف صورتیں ذہن میں آیا کرتی تھیں ۔بعضی اُن میں مکمل تھیں ؛مگراُس کےساتھ ہی مُطَوَّ ل[ومنصل] بھی تھیں۔ تدوينِ علم كلام جديد -مختصرخا كه:

#### اس ليے إس مخضر صورت براكثر ذبن كوقر اربوتا تھاكه جتنے شبهات إس وقت

= لگایاجاسکتا ہے۔وہ کہتے ہیں کہ: 'کسی قیاس یامفروضہ کی تفکیل اکثر و بیشتر ایک سائنس دال کے بنیادی عقیدہ پر ہوتی ہے۔''سائنس کےمضامین اور شاخوں کے لحاظ سے دیکھیے ،تو:''سائنس کی ہرشاخ کے اپنے خاص خاص اصول ہوتے ہیں،جنہیں مصلحتاً درست مان لیا گیا ہو تا ہے، سائنسی ادب میں انہیں پیراڈ م(Paradigm) کہتے ہیں۔تمام متعلقہ سائنسی تحقیقات کا ابتدائی لا تحممل یا طریقه یهی "پیرادم موتے ہیں، اِنہیں قیاس یاب دلیل دعوی (Hypothesis) بھی کہا جاتا ہے۔اگرمشامدات اور تجربات اِس قیاس یا مفروضہ کی تصدیق کردیں،تو وہ مصدقہ اصول یا قانون کا درجہ حاصل کر لیتا ہے۔ تاہم اصول و قانون سے بھی تمام جزئیات کے اِحاطہ کا دعویٰ نہیں کیا جاسکتا۔ بل کہ وہ قانون صرف ایک جزوی واقعہ ہے ٹوٹ سکتا ہے۔ یہی بات فلسفہ ُ سائنس میں' دمنطقی ثبوتیت'' Logical Positivism کے مقابلیہ میں "اصولی تغلیط" Falcification Principle کی بنیاد ڈالنے والے کارل یایر آ 1902-1994 نے کہی ہے۔وہ اِس کی مثال دیتا ہے کہ''تمام ہنس سفید ہوتے ہیں، کا کلیے سرف ایک ہنس کے سیاہ نکل "All swans are white, can be failed by observing a black "-الناسية على الله على "All swans are white, can be failed by observing a black".

نیچرل لااوراستقرائی دلیل کی اِس کمزوری کے علی الرغم سائنس دانوں کے یہاں ایک یالیسی ہوتی ہے کہ:''ہم استدلال علت تامعلول کے تحت مادی اسباب کے ساتھ وفادار رہتے ہوئے، ایک سلسکتشخیص اور ایک سلسلہ تصورات وضع کرتے ہیں۔''(رچرڈلیووٹن ہارورڈ یونیورٹی ماہر جینیات:بہوالہڈاکٹر ہارون کیجی قرآن رہنمائے سائنس)

زبان زدیا حوالہ ُ قلم ہورہے ہیں، اُن سب کو جمع کر کے ایک ایک کا جزئی طور پرجواب منضبط ہوجائے(۱) کہموجودہ شبہات کے رفع [وإزاله] کے لیے-بدوجه اُن سے بالخصوص تعرض [اور براہ راست متعلق] ہونے کے-زیادہ نافع ہوں گے۔ اور اِن جزئیات کی تقریر کے شمن میں جو کلیات ضروریہ [General Principles] حاصل ہوں گے وہ ایسے شبہات کے امثال ونظائر مستقبلہ [ ملتے جلتے خلجانات اور آئندہ پیدا ہونے والے شبہات ] کے لیے انشاء اللہ تعالی دافع ہوں گے۔[مگر] چوں کہ اِس طریق میں شبہات کے جمع ہونے کی ضرورت تھی اور بیکام صرف مجیب [جواب دینے والے] کانہیں ہے [بل كه شبهات، جنهيں پيش آتے ہيں، ياجن كسامنے ظاہر كيے جاتے ہيں، أن ك تعاون کی ضرورت ہے ]اِس لیے میں نے اِس بارے میں اکثر صاحبوں سے مدد جا ہی اور انتظار مها كه شبهات كا كافى ذخيره جمع هوجائے ،تواس كام [علم كلام كى تدوينِ جديد ] كوبنامِ

# علم كلام جديد "ببهلا حصه":

خدا شروع کیا جاوے۔

ہنوزاس کاانتظارہی تھا کہ اِس اُثناء میں احقر کوشروع ذی قعدہ کاساھ [نومبر ۱۹۰۹ء] میں سفر بنگال پیش آیا۔ راہ میں اپنے چھوٹے بھائی سے ملنے کے لیے علی گڈھ ( کہوہ وہاں سب انسپکٹر ہیں) اُترا۔ کالج کے بعض طلبہ کو اِطلاع ہوگئی ، وہ ملنے آئے اور اُن میں کی ایک جماعت نے سکریٹری صاحب یعنی جناب نواب وقار االامراء سے اطلاع کردی۔(۲)

<sup>(</sup>۱) آئندہ اِس کی طرف اِشارہ' مختفر شکیل' کے نام سے کیا جائے گا۔

<sup>(</sup>۲) په بزرگ نواب وقارالملک (۱۸۴۱–۱۹۱۷ء) ېي په نواب وقارالامراء (۱۸۵۲–۱۹۰۲ء) اِن کےعلاوه بزرگ ېي جوریاست حیدرآ باد کے شاہی خاندان کے فرداور وہاں کے وزیرِ اعظم بھی مقرر ہوئے تھے اور جن کی مانحتی میں نواب =

شرح الانتباهات ﴿ ٣٣ ﴾ وجه اليف رساله

پیش کردیے جاویں۔اور دوسرے غائبین کے إفادہ کے لیے- اُن کو مخص ومخضر طور پر-لکھ کر بھی [محفوظ کر لیا جائے ، پھروہ] شائع کردیے جاویں ،خواہ تقریر مقدم ہواور تحریر مؤخریا بالعكس[كة تحرير پہلے ہو، تقریر بعد میں ]حسب اختلافِ وقت وحالت [وقت وموقع كے لحاظ سے-جبیبا مناسب ہو-کیا جائے ]۔

# علم کلام جدید- دوسرے حصہ کی تجویز:

اوراگر اِس سلسلہ کے درمیان میں اِس سے پس و پیش کچھ حضرات شبہات کے جمع ہونے میں امداد دیں ، تو وہ مختصر صورت مذکور ہُ سابق بھی قوت سے فعل [ یعنی خیال سے عمل] میں لے آئی جاوے اور اِس رسالہ [علم کلام جدید] کا اُس[''مختصر تشکیل''] کو دوسرا حصه بنادیا جاوے(۱) ـ ورنه [جب تک' مخضرتشکیل' کےمطابق کام نه ہوسکے ] انشاءالله تعالى إس ابتدائي رساليه [''الانتتابات المفيدة'' علم كلام جديد حصه اول] كيهمي قريب قريب كافى موجانى كى أميد ب-اوراكر إس [رساله: الانتبابات] كوسبقاً سبقاً برهاني والاكوئي مل جاوے، تو نفع اور بھي [زیادہ كامل و] اُتُم مرتب ہو۔

# تيسرا حصه-علم كلام جديد كاسب سيصحيح مصداق:

اور [ دوسرے حصہ کی تنمیل کے بعد ] اگرحق تعالی کسی کو ہمت دے اور وہ کتب ملحدین ومعترضین کو-جس میں اسلام پر سائنس یا قواعد مخترعہ تدن [جدید تہذیب کے

(۱) عرض کیا جا چکا کہ وہ مختصر صورت [''مختصر تفکیل''] یہ تھی کہ تمام موجودہ شبہات کوجمع کرکے ایک ایک کاجز ئی طور پر جواب منضبط ہوجائے اور اِن جزئیات کی تقریر کے شمن میں جواہم اصول وکلیات حاصل ہوں ، اُنہیں ضبط کرلیا جائے۔سب سے پہلی صورت تو یہی خیال میں آئی تھی ؛ کیکن اب علم کلام جدید کا پہلا حصد الانتہابات المفیدة ، مرتب ہونے کے بعد،وہ دوسرا حصہ بن سکتا ہے،جبیبا کہ یہ تجویز آئندہ آرہی ہے۔

اور عجب نہیں کہ سفارشِ وعظ کی درخواست بھی کی ہو۔ جناب نواب [ وقارالملک ] صاحب کارات کورُ قعہ اِسی مضمون کا پہنچااور صبح کوخود بدولت تشریف لائے اورایئے ہمراہ کالج لے گئے۔ جمعہ کا دن تھا ، وہاں[ کالج میں] ہی نماز پڑھی اور حسبِ اِستدعاء عصر تک کچھ بیان کیا،جس کا خلاصہ آ گے اِفتتاحی تقریر کے عنوان کے تحت میں مذکور بھی ہے۔طلبائے کالج کی ہیتِ اِستماع [سننے اور متاثر ہونے کی کیفیت ]سے بیاندازہ ہوا کہ اُن کوایک درجے میں حق کی طلب اور انتظار ہے اور فہم [سمجھ داری ] وانصاف کے آثار بھی معلوم ہوئے۔ چناں چہ آئندہ کے لیے بھی وقباً فو قباً اپنی اصلاح کے مضامین ومواعظ سنانے کے خواہاں ہوئے جس کواحقرنے دینی خدمت سمجھ کربہ خوشی منظور کرلیا۔

اور إس حالت كو د مكير كر أس مخضر صورت مذكورهٔ بالا [ دو مخضر تشكيل ' ] مين اور اختصار، ذبن نے تجویز کیا جس میں [ ' مختصر تشکیل والی' ] اُس صورتِ سابقہ کی کچھتر میم بھی ہوگئی۔وہ یہ کہ شبہاتِ جزئیہ کے جمع ہونے کا -جو کہ اوروں کے کرنے کا کام ہے-سرِ دست انتظار چھوڑ دیا جاوے؛ بل کہ جوشبہات اب تک-کانوں سےخطاباً [ زبانی سُن کر] یا آنکھوں سے کتاباً [تحریری شکل میں دیکھ کر] -گزرے ہیں،صرف اُن ہی کے ضروری قدر [اہم اہم شبہات] کے موافق جواب اپنے وعظوں سے إن طلبہ کے روبرو

= وقارالملك كوقيام حيدرآ بادك زمانه مين كام كرنے كاموقع فراہم ہوا تھا۔اس ليے جن بزرگ كا ذكر بهال على گڑھ كالج کے سکریٹری کی حیثیت سے ہور ہاہے، وہ نواب وقار الملک ہیں۔اُن کا اصل نام مولوی مشاق حسین ہے۔علی گڑھ کا .V.M ہال(وقار الملک ہال) اِنہی سکریٹری وقار الملک کی طرف منسوب ہے۔ حکیم الامت حضرت تھانو کُٹ نے مذکورہ ت الصدرواقعة كاذ كرملفوطات مين بھي دومقام بركبيا ہے اور دونوں جگه'' وقارالملك'' كالفظ استعال فرمايا ہے۔ملاحظة ہو، فرماتے ہیں کہ:''نواب وقا رالملک نے علی گڈھ کالج میں وعظ کہنے کی درخواست کی۔''''وقا رالملک کالج میں لے گئے،وہاں کی مىجدىيں جعة بھى ہوا''وغيره۔( حكيم الامت: ملفوظات: جلد٢٦/ص١٨٥، جلد٧- الا فاضات اليوميه جلد ٢٩ص٩٩) .

# افتتاحي تقريرن

جوبطورخطبه[Sermon] کے ہے [ يتقر برعلى گڑھ مسلم يو نيور شي ميں ذي قعدہ ١٣٢٧ھ / نومبر ١٩٠٩ء ميں کي گئ]

سورة لقمان كي آيت كالكرا واتَّبِعُ سَبِيلَ مَنُ أَنَابَ إِلَىَّ الْخُرْرِ) يرِهُ صَرَمْضمون لنبا [لمبا] بیان کیا گیا تھا؛ مگرخلاصه اُس کا لکھا جاتا ہے:

آج کی تقریر کسی خاص مقصود پر وعظ نہیں ہے: بل کمخضر طور پر صرف اُن اسباب کا بیان کرنا ہے جن سے آج تک مواعظ علماء کے آپ کو کم نافع ہوئے ہوں گے۔اورا گران [اسباب کی تفتیش اور مرض] کی تشخیص کے بعد تلافی نہ کی گئی تو آئندہ کے مواعظ بھی - اگر ہوں-اِس طرح غیرنافع ہوں گے۔اُن اسباب کا حاصل آپ کی چندکوتا ہیاں ہیں۔

د بی شبہات کے پنینے کے اسباب

ا-شبهات كومرض نه مجھنا:

اول کوتا ہی ہیہ ہے کہ [ دینی ] شبہات - باوجودے که روحانی امراض ہیں؛ مگراُن-

(۱) اِس موقع پر چکیم الامت حضرت تھانوی کی جانب سے بیعاشید درج ہے: ' چوں کہ تقریباً اڑھائی ماہ کے بعد اِس تقریر کوضبط کیا ہے،تغیر الفاظ مستبعد نہیں؛کیکن اصل مضمون محفوظ ہے۔''

(۲) لقمان:۱۵''اور( دین کے باب میں )صرف اُس (ہی ) شخص کی راہ پر چلنا جومیری طرف رجوع ہو ( یعنی میرے احكام كامعتقداورعامل مو) "(بيان القرآن جلد ٩، ٣٠ - تاج پبلشرم ١٩٧)

''انسان پرستی'' وغیرہ پرمبنی اصول وقواعد ] کے تعارض کی بناپرشبہات کیے گئے ہیں۔جمع کر کے مفصل اُجوبہ [جوابات] بہصورتِ کتاب قلم بند کردے، تو [بیر تیسرا حصہ ہوجائے اور] الی کتاب' علم کلام جدید' کے مفہوم کا [سب سے میچ اور ] اُئق مصداق ہوجاوے۔(۱) جس كا ايك جامع نمونه الحمد للدرساله حميديه فاضل طرابلسي ك افادات (٢) ميس سے مُدَوَّ نَ بِهِي مِو چِكا ہے۔ اور جس كا ترجمه سلى بير 'سائنس واسلام' (٣) مندوستان ميں شاكع اورا كثر طبائع كومطبوع ونا فع [ پند خاطر ونفع بخش ] بهي مواسے - وَاللَّهُ وَلِيُّ التَّوْفِيُق، وَبِيَدِهِ أَزِمَّةُ التَّحْقِيُقِ، اللَّهُمَّ يَسِّرُ لَنَا هَذَا الطَّرِيُقَ، وَاجْعَلُ عَوْنَكَ لَنَا خَيرَ رَفِيُقِ -[توقیق دینے والا خدا تعالی ہے اور تحقیق کی لگام بھی اُسی کے ہاتھ میں ہے۔اے اللہ یہ تحقیق کاراسته ہمارے لیے آسان کردےاورا پنی مدد ہمارا بہترین رفیق بنادے ۔

(١)علم كلام جديد كى مكمل اسكيم كاليك حصه بيزير دست رسالة الانتبابات المفيدة عن الاشتبابات الجديدة " ب- دوسرى صورت کی بھی وضاحت کی جا چکی ہے کہ وہ: جزئی شبہات کے جوابات اوراصول وکلیات کی تدوین ہے۔اورتیسری صورت ملحدین ومعترضین کی کتابوں سے اسلام پر سائنس اور عصرِ حاضر کے اِزموں کے تعارضات اور اعتراضات جمع كر كے مفصّل جواب كي شكل ہے۔ اخير كے دونوں حصے ہنوز تشنة يحميل ہيں جن كى تدوين كى خواہش علم كلام كے مجد دِكامل تحكيم الامت حضرت مولا نااشرف على تفانويٌّ نه يهال مذكوره بالاالفاظ ميں اور كتاب كي خرمين'' إختيا مي التماس'' كے عنوان کے تحت ظاہر فرمائی ہے۔

(۲) طرابلس کے مشہور عالم شیخ حسین آفندی (۱۸۴۵–۱۹۰۹ء) نے ۱۳۰۷ھ(۱۸۸۹ء) میں ممالکِ عثمانیہ کے تعلیم یافتہ نو جوانوں کے خیالات کی اصلاح کی غرض سے رسالہ حمید بیٹصنیف فر مایا تھا جس بریشام کے بارہ جلیل القدر عالموں نے اور روم وشام ومصرکے بہت سے نام ورا خباروں نے تقریظیں اور ریویو کھے۔خواجہ الطاف حسین حالی نے سرسید کے افکار کے دفاع میں اِس پر تنقیدات کی ہیں؛ کیکن اپنی تنقیدات میں دلائل کے نام پرمغالطُوں سے کام لیا ہے۔ ( الطاف حسین حالی''حیات جاوید''ص۱۲۲ – ۹۲۸ )\_دارالعلوم دیوبند مین''تکمیل معقولات'' میں رساله حمیدییا ایک مدت تک داخلِ نصابرہ چکاہے۔

(٣) ييز جمه ڪيم الامت مولا ناا شرف علي تھا نو گ گراني ميں (بيز مانۂ قيام کان پور) ہواہے۔

۲-اینی رائے بر اعتماد:

دوسری کوتاہی یہ ہے کہ اپنی فہم [وسمجھ] اور رائے پر پورا اعتماد کرلیا جاتاہے کہ ہمارے خیال میں کوئی غلطی نہیں ہے۔اور یہ بھی ایک وجہ ہے کسی [عالم ذی بصیرت] سے رجوع نہ کرنے کی ۔ سو، یہ خودایک بڑی غلطی ہے۔ اگراپنے خیالات کی علماء سے حقیق کی جاوے، تواپنی غلطیوں پراُس وقت اطلاع ہونے لگے۔

٣-ا تباع كي عادت نه هونا:

تیسری کوتاہی یہ ہے کہ اِتباع کی عادت کم ہے۔اور اِسی سبب ہے کسی امر [اور بات ] میں ماہرین کی تقلید نہیں کرتے ۔ ہرامر میں دلائل واسرار ولٹیات [وجہ اور راز] ڈھونڈے جاتے ہیں۔حالاں کہ غیر کامل کو بدون [بغیر] تقلید کامل کے جارہ نہیں۔

ایک شبهه کاازاله:

اس سے بیرنہ مجھا جاوے کہ علمائے شرائع کے پاس دلائل وعِلل [ وجہیں اورعلتیں reasons and arguments نہیں ہیں۔سب کچھ ہیں؛مگر بہت سے اُمور آ پ کے اَ فَهَام [سمجه داری اور understanding] سے بعید ہیں۔ جیسے اُ قلیدس(۱) کی کسی شکل کا ایسے مخص کو سمجھانا - جو [فن کے ] حدود واصولِ موضوعہ وعلوم متعارفہ [مثلاً اقلیری تھیوری، ریاضی، جیومیٹری وغیرہ ] سے ناواقف ہو۔ شخت دشوار ہے۔ اِسی طرح شرائع کے لیے پچھ

= کین آج تک باستناءِ شاذ و نادر کسی کونه دیکھا ہوگا کہ اگراُس کوکوئی مرض اعتقادی یاعملی لاحق ہو گیا ہو، تو اُس نے محض اُس کے اِزالہ کے واسطے سفراختیار کیا ہو؛ بل کہ سفر تو در کنار نہایت درجہ نقاضوں کے باوجودا پنے گھر میں بیٹھ کر بھی شبهات وقلم بند کرنے کی تو فیق نہیں ہوتی۔اس سے زیادہ کیا بے فکری ہوگی؟''( حکیم الامت: ملفوظات، جلد٣١ص ا ٤ ) (۱) ۳۰۰ ق م کے یونانی ریاضی دال اُ قلیدس (Euclid) کی ہندسہ اور چیومیٹری کے فن پر ککھی گئی کتاب۔

کومرض نہیں سمجھا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ اُن کے ساتھ وہ برتا و نہیں کیا گیا جوامراض جسمانیہ کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ دیکھیے! اگر خدانخواستہ بھی کوئی مرض لاحق ہوا ہوگا ، بھی بیا تظار نہ ہوا ہوگا کہ کالج میں جوطبیب یا ڈاکٹر متعین ہے وہ خود ہمارے کمرے میں آ کر ہماری نبض وغیرہ دیکھے اور تدبیر کرے؛ بل کہ خوداُس کی قیام گاہ پر حاضر ہوکراُس سے اظہار کیا ہوگا۔ اورا گراُس کی مذبیر سے نفع نہ ہوا ہوگا، تو حدودِ کا لج سے نکل کرشہر کے سول سرجن کے پاس شفاخاند پنجے ہوں گے۔اوراگراُس سے بھی فائدہ نہ ہوا ہوگا،تو شہر چھوڑ کر دوسرے شہروں کا سفر کیا ہوگا اور مصارف ِسفر وفیس طبیب وسا مانِ ادویه [معالج کی فیس، دوا،علاج] میں بہت خرچ بھی کیا ہوگا۔غرض حصولِ شفا تک صبر وقناعت نہ ہوا ہوگا۔ پھراُن شبہات کے عروض [وپیش آنے] میں ، کیا وجہ ہے کہ اِس کا انتظار ہوتا ہے کہ علماءخود ہماری طرف متوجہ موں؟ آپ خوداُن سے کیوں نہیں رجوع کرتے؟ اور اگر رجوع کرنے کے وقت ایک عالم سے (خواہ اِس وجہ سے کہ اُن کا جواب کافی نہیں ،خواہ اِس وجہ سے کہ وہ جواب آپ کے مذاق کے موافق نہیں) آپ کوشفانہیں ہوتی ،تو کیا وجہ ہے کہ دوسرے علماء سے رجوع نہیں کرتے ؟ یہ کیسے مجھ لیاجا تاہے کہ اِس کا جواب سی سے بن نہ بڑے گا ؟ تحقیق کر کے تود کھنا جاہیے۔[آخرجسمانی مرض سے شفایابی کے لیے بہتر سے بہتر معالج کی طرف رجوع کی فکر تو ہوتی ہی ہے! ] حالال کہ جس قدر معالجہ ٔ جسمانیہ میں صُرف [وخرج] ہوتا ہے، یہاں اُس کے مقابلہ میں کچھ بھی صرف نہیں ہوتا۔ ایک جوابی کارڈ میں جس عالم سے چاہو، جو چاہو، پوچھناممکن ہے۔(۱)

<sup>(</sup>۱)''اگرکسی کوکوئی مرض ہوجا تا ہے،تو عادت یوں ہے کہ اول اپنے شہر میں علاج کراتے ہیں اوراگر وہاں صحت نہیں ہوتی ، تو قرب وجوار کے شہروں میں جاتے ہیں۔اگر وہاں بھی امید صحت نہ ہو، تو دور دراز کا سفرا ختیار کرتے ہیں۔ =

افتتاحى تقرير

# [ ماخذِعلم وفكر: مقاصدوذ رائع ]

[عصر نومیں فلسفه اور سائنس کی باہمی نسبت مشتبہ ہوجانے سے علم کلام کے اصول مجروح ہو گئے۔إس میں، زیادہ اثر انداز ہونے والے خیالات دو ہیں:

ا-فطرت وسائنس كي حيثيت: فطرت كمتعلق بيكهدديا لياكه مطالعه فطرت اور کا ئنات کی حقیقت کومعقولاتی رنگ و آہنگ میں جاننا فلسفہ کی اولین اساس' ہے۔ نیز فلسفهاور''تمام علوم کامنبع .....يهي مطالعه فطرت ہے'۔

۲- فلسفه کی نوعیت کی تعیین: بیرکهنا که:'' فلسفه کا ایک انهم جائے صدور مذہب..... اس حیثیت سے قرار دیا جا سکتا ہے کہ: جو مسائل فلسفہ نے اٹھائے ہیں- مثلاً تخلیق کا ئنات،''جزا سزا، جبر قدر، نیکی بدی، اخلا قیات، افراد ومعاشرے کے مسائل - [پیر مسائل ] فلسفہ سے بھی پہلے مذہب کا موضوع رہے ہیں۔ ' فلسفہ کی ماہیت میں خلط ہے۔ اِن دونوں خیالات نے فلسفہ اور سائنس کواینے اپنے مرتبہ سے ہٹا دیا ہے۔اس لیے ضروری ہے کہ دونوں کی حیثیت اور درجہ پر نظرر کھی جائے ، تا کہ کوئی مغالطہ نہ بیدا ہو۔ فلسفه-هیقت واقعی [real fact] کا جانناجس سے کوئی قابلِ شاردینی یا دنیوی كمال حاصل ہو،''فلسفہ'' كہلا تا ہے۔اُس كى اعلى قشم''علم الٰہی'' ہے، ذیلی اور پیت شاخ مطالعهٔ فطرت جوعلم الهی کے حصول کا - بہوقتِ ضرورت - ذریعہ ہے۔ اِسی کے ساتھ یہ بھی ملحوظ رہنا ضروری ہے کہ مقصود تک پہنچنے میں رہنمائی کرنے سے ذریعہ مقصود نہیں بن جاتا۔ علوم بہ طور آلات و مبادی [Elimentary Principles] کے ہیں کہ طالب تحقیق [شرعی امور میں طالب بصیرت] کے لیے اُن [مبادی] کی مخصیل ضروری ہے۔اور جو شخص اُن کی خصیل کے لیے فارغ نہ ہو،اُس کو [ کامل کی ] تقلید سے حیارہ نہیں۔ دینی شبهات دور کرنے کا دستورالعمل:

پس آپ حضرات اپنادستوار العمل اِس طرح قرار دیں کہ جوشبہہ واقع ہو،اُس کو علماء سے حل ہونے تک [ اُن کے روبرو ] برابر پیش کرتے رہیں اور اپنی رائے پراعماد نہ فرماویں۔اور جو امرمحققانہ طور پر سمجھ میں نہ آوے اُس میں اپنے اندر کمی سمجھ کر علمائے ماہرین پروثوق [وبھروسہ ] اور اُن کا اتباع کریں۔انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد پوری اصلاح ہوجاوے گی۔فقط۔(۱)

(۱) اِفتتاحی تقریرختم ہوئی ۔ بہتقریرتو طلبہ، یو نیورٹی کے اساتذہ اوریروفیسرز کے سامنے ہوئی جو بہت موژنھی ۔اس کے متعلق حضرت مصنف خود فرماتے ہیں کہ سامعین براس تقریر کا'' بے حداثر تھا۔ تمام وعظین لینے کے بعد کہا کہ ہم کوا پسے وعظ کی ضرورت ہے اوراسی طریق سے ہماری اصلاح کی ضرورت ہے... ۔''اِس تقریر کے بعد'' کالج والوں کا مجھ سے طے ہوا تھا کہ وقتاً فو قتاً بلایا کریں گے۔ میں نے وعدہ کرلیا تھا کہ میں آیا کروں گا اوراینے ذہن میں پچھ ضروری مضامین کی تر تیب بھی دے لی تھی کہ بیہ بیان کروں گا۔اس سے تبلیغ ہوگی ... ۔مگر ... پھر بلایانہیں گیا۔ میں نے اِن مضامین کو ضائع کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ اِن کو جمع کرلیا اور انتہابات مفیدہ کے نام سے وہ مجموعہ حیب بھی گیا۔'' (حکیم الامت: ملفوظات جلده، ۴- الا فاضات اليومية جلده ص١٩، جلد ٢٩ص ٢٩) \_ وهيمي زير دست مجموعه ہے \_

ديناہے۔ف]

# تمهيد معتقسيم حكمت جوبطور مقدمہ کے ہے

### [حکمت وفلسفه کی ماہیت واقسام]

متن - حكمت جس كوفلسفه كهتے بين ايك الياعام مفهوم ہے جس سے كوئى علم خارج نہیں اور اِسی میں شریعت بھی داخل ہے۔اور اِسی تعلق کے سبب اِس جگہ حکمت سے بحث کی جارہی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ حکمت نام ہے حقائقِ موجودہ کے علم کا جومطابق واقع کے ہو، اِس حیثیت سے کہ اِس سے نفس کو کوئی کمال معتد بہ [کوئی قابلِ ذکردنیوی یا دینی کمال مجھی حاصل ہو۔اور جتنے علوم ہیں سب میں کسی نہ کسی حقیقت ہی کے احکام مذکور ہوتے ہیں[اِس طرح کوئی علم ، حکمت وفلسفہ کے اِس عام مفہوم سے خارج نہیں]۔

غرض إس حكمت كي بتقسيم اولى دونتم بين: [الف-حكمتِ عمليه-ب-حكمتِ نظریہ۔] کیوں کہ جن موجودات سے بحث کی جاتی ہے یا تووہ ایسے افعال واعمال ہیں جن کا وجود ہماری قدرت واختیار میں ہے ۔یا ایسے موجودات ہیں جن کا وجود ہمارے اختیار میں نہیں فقیم اوّل آجن کا وجود ہمارے اختیار میں ہے ] کے احوال جاننے کا نام'' حکمت عملیہ'' ہے۔اورنشم ثانی [ جن کا وجود ہمارے اختیار میں نہیں ] کے احوال جانے کا نام' محکت نظریہ' ہے۔اور اِن دوقسمول میں سے ہرسم کی تین تین قسمیں ہیں: الف:حکمتِ عملیه [Practical Philosophy] کی اقسام: کیوں کہ

اس حقیقت پرنظرر کھنے کے بعد جب بید یکھا جاتا ہے کہ حکمت کی دیگرا قسام میں، حتی کہ الہیات میں سائنس کی راہ سے مداخلت ہوئی ہے، تواب غور کرنے کی بات بیہے کہ اگریدمداخلت (طبعی وریاضی کے علاوہ،فلسفہ کی ) اقسام اربعہ کے اصول ومقاصد کو متاثر نہ کرے، تومعین و مددگار ہوسکتی ہے، متاثر کرے، تو فاسد و باطل ہے۔ اِس سے معلوم ہوا کہ خیالِ اول[''مطالعہ فطرت کا فلسفہ کی اولین اساس''اور' تمام علوم کامنیع'' مونا]ایک باطل خیال ہے۔وہ نیع نہیں بل کہ حکمت وفلسفہ کی ایک بیت شاخ ہے۔ اور دوسرا خیال بھی درست نہیں، کیوں کہ: ' شریعت کامقصدِ اصلی خالق اور مخلوق کے حقوق کی ادائیگی کوخدائے تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کا ذریعہ بنانے کی تعلیم ہے۔اور شریعت کے اندر بحث میں لائی جانے والی قسمیں:علم عقائد ،عبادات ، معاملات، معاشرات، اخلاق؛ فلسفه كي قسمول: ١: علم الهي ٢٠: تهذيب الاخلاق،٣٠: تدبير المنز ل اور ۴: سیاستِ مدنیہ کے ساتھ باہم دگر متداخل ہیں۔ اِن کو خالق اور مخلوق کے حقوق کی ادائیگی میں دخل ہے،اس لیے شریعت نے إن سب سے تو كافی بحث كی ہے؛ليكن علم ریاضی اور علم طبعی کو، خالق اور مخلوق کے حقوق کی ادائیگی میں کوئی دخل نہیں، اس لیے شریعت نے بہطور مقصودیت کے اِن سے کچھ بحث نہیں کی۔ گویا شریعت نے فلسفہ کی اقسام اربعہ سے مقصود ہونے کی حیثیت سے بحث کی اور صحیفہ فطرت سے بہ حیثیت مقصود بحث بى نہيں كى ؛ بل كه طبعياتى واقعه كے ساتھ لَايَاتٍ لِأُولى الاَلْباَبِ وغيره فرمايا-يد بات اِس امر کی دلیل ہے کہ پیخود مقصود نہیں ؛ بل کہ مقصود کا ذریعہ ہے۔لہذاعلم طبعی کواپنی حثیت سے بڑھا ناعلم وفکر کے ماخذ کوڈ ھادینا اورعلم کلام وعلم عقا کد کےاصولوں کومہمل قرار

تمهيد معتقسيم حكمت

حكمت عمليّه ياتو:

ا-ایک ایک شخص کے مصالح [صلاح وفلاح ہے متعلق امور واصول] کاعلم ہے، أس كو "تهذيب اخلاق" [Ethics] كتي بين اوريا:

۲-ایک ایسی جماعت کے مصالح [فلاح و بہبود سے متعلق امور واصول] کاعلم ہے جوایک گھر میں رہتے ہیں، اُس کو' تدبیر المنز ل'' [Domestic Economy

س-ایس جماعت کے مصالح [خیروفلاح سے متعلق مصلحتوں] کاعلم ہے جوایک شهر یاایک ملک میں رہتے ہیں، اُس کو''سیاستِ مدنیہ'' [Politics] کہتے ہیں۔ یہ تین قشمیں حکمت عملیہ کی ہوئیں۔

ب- حكمتِ نظريه [Theoretical Philosophy] كي اقسام: اور حكمت

ا-الی اشیاء کے احوال کاعلم ہے جواصلاً [بالکل]مادہ کی محتاج نہیں ، نہ وجو دِ خارجی میں ، نه وجو دِ زَبْنی میں \_ إس كو علم الهي ' [Metaphysics] كہتے ہیں \_ اور یا: ۲-الیں اشیاء کے احوال کاعلم ہے جو وجود خارجی میں تو مختاج الی المادہ [مادہ کی مخاج] ہیں؛ مگروجو دِنْ بنی میں نہیں۔ اِس کو 'علم ریاضی''[Mathematics] کہتے ہیں۔

س- الی اشیاء کے احوال کاعلم ہے جو وجود زبنی اور خارجی دونوں میں محتاج الی الماده[ماده کی محتاج] ہیں اِس کو' علم طبعی'' [Physics] کہتے ہیں۔ یہ تین قشمیں حکمت نظریه کی ہیں۔ پس حکمت کی گل یہ چوشمیں ہوئیں:

ا: تهذیب اخلاق ۲: تدبیر منزل ۳: سیاست مدنیه اورگوا قسام الا قسام اور بھی بہت ہیں ؛ مگراصولِ اقسام اِن ہی میں منحصر ہیں۔

### مقصد شریعت:

اب جاننا چاہیے کہ شریعت کامقصد اصلی ادائے حقوق خالق اورا دائے حقوق خلق کو ذریعہ رضائے حق [خالق اور مخلوق کے حقوق کی ادائیگی کو خدائے تعالی کی رضا حاصل کرنے کا ذریعہ ] بنانے کی تعلیم ہے، گومصالح دینویہ [دنیوی مصلحین] بھی اُن پرمرتب ہیں۔اور جہاں خلاف مصلحت دنیو بیمعلوم ہوتا ہے، یا تو وہاں مصلحتِ جمہوری کومصلحتِ شخصیہ پرمقدم کیا ہےاور یا اُس مصلحت سے زیادہ اُس میں روحانی مضرت بھی ، اُس کو دفع کیا ہے۔(۱) بہر حال اصل مقصود یہی رضائے حق [خدا تعالیٰ کی رضا] ہے۔

قر آن کریم اورعلم ریاضی علم طبعی :

اور [علم ] ریاضی و [علم ] طبعی کوا دائے حقوقِ خالق یاخلق میں کوئی دخل نہیں ،اس لیے شریعت نے بہ طور مقصودیت کے اِس سے کچھ بحث نہیں کی۔اگر [قرآن کریم میں] کہیں طبعیات وغیرہ کا کوئی مسئلہ آگیا ہے، تو بطور آلیت واستدلال علی بعض مسائل الالہی [الهمات ك بعض مسائل مثلاً توحيد ثابت كرني] ك [ليه بها، جس كامقصود موناعن قريب مذكور موتا ہے؛ چنال چاأس كساتھ لاياتٍ لاُولِي الاَلْبَابِ وغيره فرمانا، إسكى

<sup>(</sup>۱) شرعی احکام میں مصلحتیں ہیں۔ یہ گفتگو تیسرے انتباہ: ''انتباہ معلق نبوت'' کی چھٹی غلطی کے تحت اور بارہویں انتباه: ''انتباهِ دواز دہم'' متعلق ارکانِ اسلام وعبادات'' کے تحت بھی آئے گی۔

شرح الانتباهات ﴿ ٣٨ ﴾ تمهيد مع تقسيم عكمت دليل ہے [كه يه خود تقصود نہيں؛ بل كه قصود كاذر لعبہ ہے ] - (٢)

اب ایک قتم تو حکمت نظریه کی یعنی علم الهی [ باقی رہی ] اور حکمتِ عملیہ - جمیع اقسامها [ اپنی نتنول قسمول: تہذیبِ اخلاق، تدبیرِ منزل، سیاستِ مدنیہ کے ساتھ ] باقی رہ گئیں۔ چوں کہ اِن سب کومقصد مٰدکوریعنی: [خالق اور مخلوق کے ] ادائے حقوق میں دخل ہے،اس ليے[شريعت نے]انسب سے كافى بحث كى ہے؛ چنال چە حكمتِ عمليه كے مباحث كے

(٢) كەپىطىعياتى مىلدۇرىغەمقصودىيە،مقصونېيى - لأياتٍ لأولى الألباب سے متعلق پورى آيت إس طرح ہے: ﴿ إِنَّ فِي خَلُقِ السَّمُواتِ وَ الارُضِ وَاخْتِلَافِ الَّيْلِ وَ النَّهَا رِ لَا يَاتٍ لِلْأُولِي الأَلْبَابِ الَّذِينَ يَذُكُرُونَ اللَّهُ قِيَا مِا وَّ قُعُوداً وَّ عَلَى جُنُوبِهِمُ وَ يَتَفَكَّرُونَ فِي خَلُقِ السَّمْوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقُتَ هَذَا بَاطلاً ـ سُبُ خنك - فَقِنَا عَذَا بَ النَّار - ﴾ آيت كم تعلق حضرت مصنف عليم الامت فرمات بين: "برچندكماس آيت ميل خاص فکر کاذ کرہے جو کہ آسان وزمین کی پیدائش اور بناوٹ میں کیا جائے۔ کیوں کہ بیموقع اثبات ِتو حید کا ہےاور مقصو دِ مقام يبي بــاورا ثبات توحيد مين تفكر في السماء و الارض كوخاص دخل بــجس كاحاصل بيب كدان مخلوقات میں غور کرو کہ بیسب حادث (اور غیراز لی:ف) ہیں اور حادث کے وجود کے لیے مُوجِد کی ضرورت ہے۔اگر موجد بھی حادث ہوتو اُس کے لیے بھرموجد کی ضرورت ہوگی اورسلسلہ غیرمتنا ہی جلے گااور (غیرمتنا ہی کوشلسل کہتے ہیںاور )تسلسل محال ہے( یعنی حادث اور فانی چیز عارضی ہوتی ہے۔عارضی کے لیے کوئی اصلی نہ ہو، پیمحال ہے:ف)۔ پس ضروری ہے کہ انتہاء واجب پر ہوگی (جو عارضی نہیں ہے، اُس کا وجود کہیں ہے آیانہیں ہے، اُس کی ذات ہی اُس کے وجود کی علت ہے)اوراس کوہم اللہ کہتے ہیں۔''( حکیم الامت:اشرف النفاسیر جلداص ۳۲۲ تا ۳۲۴)

اِس طرح قرآن كريم كاليكآيت ايات للقَوْم يَعْقلُون بـ بيرى آيت إس طرح ب: ﴿ انَّ في خَلْق السَّمَوٰتِ وَالْاَرُضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلُكِ الَّتِي تَجُرِيُ فِي الْبَحُر بِماَ يَنْفُعُ النَّامَ وَمَآ انْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّماءِ مِنُ مَآءٍ فَأَحُيابِهِ الْأَرُضَ بَعْدَ مَوْتِها وَبَتَّ فِيهَا مِنُ كُلِّ دابَّةِ وَّتَصُريُفِ الرِّياح وَالسَّحابِ الْمُسَخَّر بَیْنَ السَّمآءِ وَالْاَرُضِ لَایاَتِ لِّقَوْم یَعْقِلُونَ ﴾ (ان تمام چیزوں میں) دلائل (توحید کے موجود) ہیں ان لوگوں کے (استدلال کے) لیے جوعقل (سلیم) رکھتے ہیں ۔(البقرۃ:۱۶۴۰۔ بیانالقرآن جاص۱۰۴،۱۰۳)

"شارع عليه السلام كالصلي مقصوديه بي كه لوك كام كى بات مين لك جاوين، اسى واسط غير مقصودي مضامين كي قرآن مجيد اورا حادیث شریفیہ میں تفصیل نہیں فرمائی ،اس میں شفقت ہے۔اب اِس تقریر سے بہت مسائل حل ہو گئے ،مثلاً ستاروں كاوجود كهكس آسان يربين، بيكوني مقاصد مين پينېين " ( حكيم الامت: ملفوظات ،جلد ۲ ۲ الكلام الحن ص ۳۵۸ )

كمال مين توخوم تعين فلاسفد في بهي اعتراف كرليا ہے كه إنَّ الشَّريْعَةَ الْمُصُطفَويّةَ قَدُ قَضَتِ الْوَطَرَ عَلَى اَكُمَل وَجُهِ وَاتَمِّ تَفْصِيل [اسلامى شريعت في حكمت عمليك مطلوب ومقصود کونہایت واضح اورمکمل طریقہ سے پیش کر دیا ہے ]()اور [حکمتِ نظریہ کی پہلی قتم علم الہی کے مباحث میں بھی دلائل کے موازنہ کرنے سے حکما ءکو اِسی اعتراف کی طرف مضطر ومجبور ] ہونا پڑتا ہے۔(۲)

(۱) ''تہذیب اخلاق جیسی شریعت نے کی ہے، اُس کے بعد کسی اور بیان کی ضرورت نہیں رہی۔ چنال چہ مشاہدہ ہے: حكماء كى كتابوں كوديكھيے ، پھر قرآن وحديث كوديكھيے ، تو معلوم ہوگا كەتہذيبِ اخلاق ميں شريعت نے إس قدريته قيق كى ہے کہ حکماء اُس کی گرد کو بھی نہیں کہنچہ ۔ چنال چیشریعت میں (خدا تعالیٰ کی:ف)طلبِ رضاء کی بھی تعلیم ہے،جس کو فلاسفہ نے چھوا بھی نہیں۔ بیرضا جڑ ہے سارے اخلاق کی۔اورجس کا ایک بیّن اور نفته نفع توبیہ ہے کہ جوخدا سے ہرحال میں راضی ہوگا اُس کو بھی پریشانی اور نا گواری نہ ہوگی۔ یکتنی راحت ہے!.... پھر شریعت نے اِس میں بھی ایک دقیقہ رکھا ہے، وہ یہ کہ رضا کے اختیار کرنے میں بھی دوطرح کی نیت ہوتی ہے۔ ا-ایک تو یہ کہ رضاء کے اختیار کرنے سے راحت حاصل ہوتی ہے۔ حکمائے شریعت کہتے ہیں کہ یہ درجہ طلب رضاء کا فنفی شرک ہے؛ کیوں کہ بیٹخض طالب راحت ہے،مقصود اِس کا راحت ہے۔اور ظاہر ہے کہ راحت خدانہیں، بل کہ غیر خدا ہے، تو بیخض غیر خدا کا طالب ہوا۔اور ۲-ایک اِس نیت سے رضاءاختیار کرتا ہے کہ بندہ کے ذمہ خدا کا بیٹن ہے کہ وہ جو تھم کردے اس پر بندہ راضی رہے۔ سو بدورجه مطلوب ہےاور پیخص موجّد کامل ہے،مومن ہے،عارف ہے۔اب بتلائے! ہے کوئی تحکیم ارسطو،سقراط، بقراط، ال دقيقه كوسجحنه والا؟ وه تو إس كر د كو بھی نہيں ہنچے '' ( حكيم الامت: 'خطبات .....''،' محاسنِ اسلام''ص۲۱۵،۲۱۳) (۲) کہ، فلاسفروں کے لیے شریعت اسلامی کے سامنے علم الہی کے متعلق بھی کوئی ضرورت لب کشائی کی باتی نہیں رہی۔ جب بوقد يم فلاسفه كے ماہرين كى بلى ہے، تو آج كے فلسفه كاكياذكر! '' آج كل كا فلسفة تو عجيب چيز ہے۔ .....آج کل کے فلسفیوں (-جن میں تجدد پیند طبقہ اور متبعین سائنس بھی شامل ہیں-) کی سمجھ ایس موٹی ہوتی ہے کہ ذراذراس بات نہیں سمجھتے اورخود سمجھتے نہیں اور دوسر بے کی سنتے نہیں ۔اورا پینے ہی آپ کوعقل مند سمجھتے ہیں۔''

(ملفوظات حكيم الامت: ج٣٦ " كمالات اشرفيه": ٩٦ (٩٢)

ييش كرول گا\_اور إن معروضات كالقب' انتبابات' تجويز كرتا مهول \_اوريهي [إنتبابات و ] تنبیہات مقاصد ہیں اِس مجموعہ کے۔اور اِن مقاصد سے پہلے کچھ قواعد کی (جوان مقاصد کے ساتھ اصول موضوعہ کی نسبت رکھتے ہیں ) تقریر کی جاتی ہے۔ اور مقاصد کے مختلف مقامات پر إن قواعد کا حواله دیا جاوے گا، تا کتفهیم و تسلیم میں سہولت و [آسانی اور ] معونت [ ومد دحاصل ] ہو، الله تعالیٰ مد دفر مائے ، فقط

> اشرف على عفي عنه مقام تقانه بھون ، ضلع مظفر نگر

يس مجوث عنه في الشريعة [شريعت كاندر بحث مين لايا جانے والا موضوع] ا-ایک توعلم الٰہی[ واجب الوجود کی ذات وصفات ] ہوا،جس کے فروع [ شاخوں] میں سے، مباحث وحی و نبوت و احوال معاد [ ثواب، عذاب ، جنت، دوزخ ، صراط، میزان وغيره] بھی ہیں۔إس کا نام علم عقائد [ Science of Doctrines and Beliefs] ہے۔اور دوسرامجو ث عنہ [جس سے شریعت میں بحث کی جاتی ہے] حکمت عملیہ ہوئی جس کے اقسام واردہ فی الشرع [شریعت میں بیان کی جانے والی اقسام ] یہ ہیں :۲-عبادات اور۳-معاملات ، اور۴-معاشرات ، اور۵-اخلاق \_

اور [شریعت کی] بیانسام، [حکمت کی]مشهور قسمول' تهذیب اخلاق' وُ' تدبیر منزل' و'سیاستِ مدنیہ' سے [غیرو] متغائز نہیں ؛ بل کہ باہم دگر متداخل [ایک دوسری میں داخل یا ہیں جوادنی تامل سے معلوم ہوسکتا ہے۔غرض علوم شرعیہ یا نچے ہوئے: حاروں یہ اقسام جو ابھی مذکور ہوئے اور [اِن چاروں کے ساتھ یانچویں قشم] عقائد۔ مجھ کو اِن اجزائے بننج گانہ میں سب پر بحث مقصود نہیں ؛ بل کہ إن میں سے محض اُن اموریر [ بحث مقصود ہے ] جن پر تو تعلیم یا فتوں کو کسی وجہ سے شبہہ ہو گیا ہے۔ اور وہ شبہات چوں کہ اعتقادي بين، إس معني كرسب مباحث سے مقصود جزءِ اعتقادي ہي بر كلام تشهرا۔

اور ہر چند کہ مقتضا ترتیب کا بیتھا کہاول ایک قتم کے تمام ایسے مسائل سے فارغ ہوکر دوسری قتم کوشروع کیا جاتا؛ مگر تطریہ وتجدید نشاطِ مخاطبین کے لیے خُتُکُط طوریر [یعنی ذہن کوخشکی ہے بچانے اور روحِ د ماغی میں تازگی باقی رکھنے کے لیے ملے جلے انداز میں ] کلام کرنازیادہ مناسب معلوم ہوا؛ چنال چہانشاء اللہ تعالیٰ آ گے اِسی طور پرایخ معروضات

# [اصول موضوعه]نمبرا

[تمہید: آدمی کی یہ یسی اُلٹی سمجھ اور کسی سم ظریفی ہے کہ جو بات اپنی سمجھ میں نہ آئے یا کسی رائج و مقبول عام خیال کے خلاف معلوم ہوتی ہوا س کو غلط اور باطل سمجھے لگتا ہے؛ حالال کہ جب طبعی و تجربی علوم تک میں ہماری سمجھ اور حقیق ابدی صدافت کا معیار نہیں ، تو ما بعد الطبعی یاد بنی وغیبی علوم میں ابدی حق و باطل کی کسوٹی کیسے بن سکتی ہے؟ یہی بات اصول موضوعہ امیں سمجھائی گئی ہے۔ اور محسوسات ، تجربات پرمنی مثالوں کے ذریعہ قیامت میں بل صراط پر چلنا ، مشرک کا نہ بخشا جانا وغیر ہ عقید وں کو واضح کیا گیا ہے۔ ف

متن-کسی چیز کاسمجھ میں نہ آنادلیل اُس کے باطل [false] ہونے کی نہیں۔(۱)

(۱) مصنف اپن ایک وعظ میں فرماتے ہیں: 'جہارے بھائیوں نے ایک سبق پڑھ لیا ہے کہ جوبات اُن کی سبجھ میں نہ آئے ، کہد دیا کہ خلاف عقل ہے، اس لیے قابل قبول نہیں۔ اور گلے نصوص میں تحریف و تاویل کرنے۔ چناں چہ اُن کے نزدیک بل صراط پر چلنا بھی خلاف عقل ہے۔ اور ساری معادیات اور مجزات خلاف عقل ہیں۔ تو اِس طرح اُنہوں نے عقا کد میں بھی اختصار وانتخاب کرنا شروع کیا۔ اب ایمان کے معنی وہ نہ رہے جو پہلے تھے؛ بل کہ اُن کے نزدیک ایمان کہتے ہیں اُس چیز کے ماننے کو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کردہ باتوں میں سے اُن کی عقل کے مطابق ہو۔ [لیکن ہر چیزا پئی عقل میں آ جانا ضروری تو نہیں: ف] میں تہمیں سے بوچھتا ہوں کہ: ماں کے پیٹ سے تم جس طرح پیدا ہوئے ہو کیا یہ کہتا ہوں کہ: ماں کے پیٹ سے تم جس طرح پیدا ہوئے ہو کیا ہیں بہاری عقل میں آ تا ہے؟ واللہ! ہم کو اس پرچرت اس لیے نہیں ہوتی کہ دات دن اِس کا مشاہدہ ہور ہا ہے۔ اگر اس کا مشاہدہ نہ ہوتا اور صرف بیان سے بیطریقہ معلوم ہوتا ، تو ہو تھے نہ یا گئے کہ بچہ ماں کے بیٹ سے بیدا ہوا کرتا ہے۔ ا

# اصول موضوعه

Fundamental Rules; First Stablished Principles

[تعارف: إس كتاب كے اصول موضوعه كابيان اگر دسمجه كر يوشنظر ركھا جائے تو سابقہ شبہات ہى كانہيں بل كه آئندہ بھى قيامت تك جديد سے جديد تحقيقات سے بيدا ہونے والے شبہات كا بھى انشاء اللہ قلع قبع ہوتار ہے۔ مشہور فلسفى اسپنوزا كے علاوہ اور كسى نے انشاء اللہ قلع قبع ہوتار ہے۔ مشہور فلسفى اسپنوزا كے علاوہ اور كسى نے اپنى كسى تصنيف ميں بيا قليدى يا ہندى طرز اختيار نہيں كيا۔ اساگر عقل نوقل يا دين ودائش كے مسائل ومباحث ميں إن كو احتياط و انصاف كے ساتھ دليل راہ بنايا جائے تو قديم وجديد سارے كلامى اختلافات ميں عقل وقل دونوں كو اپنى اپنى حدود ميں ركھ كرحل كيا جاسكتا ہے۔ 'اور' جديد سے جديد ملم كلام كى عمارت جديد سے جديد معلومات و تحقیقات كى روشنى ميں انہيں بنيا دوں پر كھڑى كى جاسكتى معلومات و تحقیقات كى روشنى ميں انہيں بنيا دوں پر كھڑى كى جاسكتى ہے۔ ''مولاناعبدالبارى ندوگيا

### باطل ہونے کی حقیقت:

باطل ہونے کی حقیقت یہ ہے کہ دلیل سے اُس کا نہ ہونا سمجھ میں آ جاوے۔اور ظاہر ہے کہ اِن دونوں امر میں - یعنی ایک بید کہ اُس کا ہوناسمجھ میں نہ آ وے اور ایک بید کہ اُس کانہ ہونا معلوم ہوجاوے-فرق عظیم ہے۔اول کا (لیعنی پیر کہاُس کا ہوناسمجھ میں نہ آوے) حاصل یہ ہے کہ بوجہ عدم مشاہدہ [مشاہدہ نہ ہونے کی وجہ سے] اُس چیز کے اسباب یا کیفیات کا ذہن کوا حاطنہیں ہوا،اس لیے اُن اسباب یا کیفیات کی تعیین میں تحیّر و تر دد ہے؛ کیکن [اِس چیرت وتعجب کے نتیجہ میں ] بجز اِس کے کہ یہ کھے کہ یہ کیوں کر ہوگا! وہ اِس برقادرنہیں کہاُس کی نفی برکوئی دلیل صحیح قائم کر سکے،عقلی یانقلی ۔اور ثانی کا (یعنی پیر کہ اُس کا نہ ہونامعلوم ہوجاوے ) حاصل یہ ہے کہ عقل اُس کی نفی پر دلیل سیحے قائم کر سکے ،عقلی

= اِس کے بعد آپ اس کوفلسفہ اور سائنس اور طب سب کچھ پڑھا <sup>ئ</sup>یں ؛ گرید نہ پڑھا <sup>ئ</sup>یں جس میں طریق ولا دت کا ذکر ہو۔ پھر جب وہ بی اے اورایم اے اورایل ایل بی ہوجائے ،اُس وقت اُس سے کہو! کہ خبر بھی ہے تو کیوں کرپیدا ہوا تھا۔اوراُس سے بیان کروکداول تیراباب تیری ماں کے پاس گیا تھا جس سے منی کے پچھ قطرے تیری ماں کے پیٹ کے اندر جورتم ہےاس میں گرے تھے۔ پھر تم کےاندراُس کی پرورش ہوکرخون بنااورخون سے علقہ ، پھرمضغہ بنا، پھرگوشت میں مڈیاں بنیں، پھرجسم کامل تیار ہو گیا،تو اُس میں روح بڑی،جس کی پرورش عرصہ تک خون رحم سے ہوتی رہی، پھرنو ماہ کے بعد تو شرم گاہِ مادر سے نکلا۔اوراب وہی خون رحم ، دودھ کی شکل میں ماں کے بپتان میں آ گیا جس سے دوبرس تک یرورش یا تار ہاالی آخرہ ۔ تو میں سچ کہتا ہوں کہ واللہ انعظیم!وہ نہایت شختی ہےآ پ کی مخالفت کرے گا۔اور کیے گا کہ ایک قطرے سے ایسے حسین جسم کا نبنا ، پھراُس کا شرمگاہ سے جونہایت ننگ راستہ ہے نکل آناعقل کے بالکل خلاف ہے۔اب بتلایئے کہا گریہ قاعدہ مان لیاجاوے کہ جو بات جس کی عقل میں نہآئے وہ غلط ہوا کریے تو پھرآپ کا مال کے پیٹ سے پيدا ہونا بھی غلط ہے۔''( حکیم الامت:اشرف الجواب)

اطلاقی نوعیت-حسی مثالیں:

ا - مثلاً [ بیل گاڑی و کیھنے کے عادی ایسی دیہاتی نے -جس کوریل [ٹرین] و کیھنے کا اتفاق نہیں ہوا-(۱) پیسنا کہ ریل [گاڑی]بدون[ بغیر ]کسی جانور کے گھیٹنے کے خود بہخود چلتی ہے، تو وہ تعجب سے کے گا کہ یہ کیسے ہوسکتا ہے؟ لیکن اِس کے ساتھ ہی وہ اس برقاد رنہیں کہ اُس کی نفی بردلیل قائم کر سکے۔ کیوں کہ اُس کے یاس خود اِس کا کوئی شوت نہیں کہ بجز جانور کے تھیٹنے کے گاڑی کی حرکتِ سریعہ مُمُندً ہ [مسلسل تیزرفتاری ] کا کوئی اورسبب نہیں ہوسکتا۔ اِس کو سمجھ میں نہ آنا کہتے ہیں ۔اورا گروہ محض اِتنی بنا پرنفی کا تحکم [یعنی انکار] کرنے لگے اور راوی کی تکذیب کرنے [اور جھٹلانے ] لگے، تو عُقلاء <u> عقل والے ا</u> اُس کو بے وقو ف سمجھیں گے۔اور اِس بے وقو ف سمجھنے کی بنا[ اور وجہ ] صرف یمی ہوگی کہ تیری سمجھ میں نہ آنے سے فئی کیسے لازم آئی؟ بیمثال ہے سمجھ میں نہ آنے کی۔

۲ – اورا گر کوئی شخص کلکتہ سے ریل [ گاڑی] میں [سوار] ہوکر دہلی اُترا[اب میہ اُس کا خود اپنامشاہدہ ہے کہٹرین ۲۲ گھنٹے میں مثلاً کلکتہ سے دہلی پہنچی یا اور ایک شخص نے اُس کے روبرو بیان کیا کہ بیرگاڑی کلکتہ سے دہلی تک آج ایک گفٹے میں آئی ہے، تو وہ مسافراً س کی تکذیب [وتر دید] کرے گا۔اور اُس کے پاس اُس کی نفی [کرنے اور غلط

(۱) ٹرین کی ایجاد برطانوی انجینیر رچرڈ ٹرویتھک (Richard Trevithick:1771-1833) کے ذریعہ ہوئی اور دنیامیں پہلی مرتبہ۱۸۲۵ء میں ٹرین چلنا شروع ہوئی۔ ہندوستان میں ۱/۱/ایریل ۱۸۵۳ء سے جب ٹرین چلنے کی ابتدا ہوئی اُس وقت مسافت ممبئ سے تھانے کا درمیانی فاصلہ تھا۔اُس سے پہلے لوگوں کی عادت بیل گاڑی وغیرہ کی تھی۔ ہم سال پہلے ہمارے ایک عزیز بتاتے تھے کہ فلاں گاؤں کے رہنے والے ایک صاحب ہیں کہ ہر لحاظ ہے ہوش مند بهجت مند، فارغ البال؛ کیکن اُنہوں نے بھی ٹرین دیکھی ہی نہیں تھی ۔مطلب یہ کہ لوگ، ہوتم کے ہوتے ہیں۔

# نقل-Revelation-يرميني مثال:

البته اگر کسی نے بیسنا کہ اللہ تعالی قیامت میں فلاں بُزرگ کی اولا دکو-اگر چہوہ مومن بھی نہ ہوں۔ اُس بزرگ کے قرب کی وجہ سے مقرب ومقبول بنالے گا۔[توبیہ بات اگرچی عقل کی رو سے محال نہیں تھی ؛ لیکن ] چوں کہ اِس کے خلاف پر دلیل قائم ہے اور وہ دلیل [ قرآن وحدیث کی ] وہ نصوص ہیں جن سے کا فر کا نہ بخشا جانا ثابت ہوتا ہے(۱)،اِس لیے اِس [ بخشے جانے ] کی نفی کی جاوے گی اور اِس کو باطل کہا جاوے گا۔ بیفرق ہے سمجھ میں نہ آنے اور باطل ہونے میں۔ ایل صراط پر چلنا مثال ہے سمجھ میں نہ آنے کی ، کافر کی بخشش ہوجانے کی مثال ہے باطل ہونے کی۔<sub>]</sub>

= نے ایسی کوئی بات نہیں بتائی جس کے محال ہونے برعقلیں قطعی تھم دے سکیں؛ بل کہ رسولوں کی خبر دینا دوشم کی ہوتی ہے۔ ایک تو وہ جس برعقل اور فطرت گواہی دے۔ دوسرے وہ جن کوعقلیں دریافت نہ کرسکیں؛ مثلاً غیب کی باتیں جو ر سولوں نے عالم برزخ اور قیامت اور عذاب کے متعلق مفصل بیان فرمائی ہیں۔ باقی ہر حال میں رسولوں کی خبریں ازروئے عقول سلیمہ کالنہیں ہوتی ہیں۔ ( حکیم الامت: المصالح العقلیہ للا حکام العقلیة ص٣٢٣)

(١) 'أِنَّ اللَّهُ لاَ يَغُفُرُ أَنُ يُّشُرَكَ بِهِ وَ يَغُفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَّشَاءُ - بِشك اللَّه تعالى إس بات كو (سزا دے کربھی) نہ بخشیں گے کہاُن کے ساتھ کسی کوشریک قرار دیا جاوے (بل کہ سزائے دائمی میں مبتلا رکھیں گے ) اور اِس کے سوااور جتنے گناہ ہیں (خواہ صغیرہ یا کبیرہ)جس کے لیے منظور ہوگا (بلاسزا)وہ گناہ بخش دیں گے۔'' (النساء: ۱۲،۴۸۸ بیان القرآن ملتانی جلداس۱۲۲) بتانے ] کی دلیل موجود ہے جواپنا مشاہدہ اور سودو سومشاہدہ کرنے والوں کی (جو کہ اُسی گاڑی سے اُترے ہیں) شہادت ۔ بیمثال ہے اِس کی ، کہاُ س کا نہ ہوناسمجھ میں آجاوے۔ اطلاقی نوعیت-مابعدالطبیعاتی مثال:

اسی طرح اگر کسی نے بیسنا کہ قیامت کے روز پُل صراط پر چلنا ہوگا اور وہ بال سے باریک ہوگا ۔[تو]چوں کہ بھی ایساوا قعہ دیکھانہیں،اس لیے بیتعجب ہونا کہ کیوں کر ہوگا [قابل] تعجب نہیں؛ لیکن ظاہر ہے کہ اُس کی نفی پر بھی عقل کے یاس کوئی دلیل نہیں؛ کیوں کہ سرسری نظر میں دلیل اگر ہوسکتی ہے،تویہ ہوسکتی ہے کہ قدم تو اتنا چوڑ ااور قدم رکھنے کی چیزاتنی کم چوڑی،تو اُس پر پاؤں کا ٹکنااور چلناممکن نہیں؛کیکن خود اِسی کا کوئی ثبوت نہیں ۔ کہ مسافت کی وسعت [ کا] قدم [ کی وسعت ] سے زیادہ ہونا عقلاً ضروری ہے۔ بیاور بات ہے کہ عادت یوں ہی دیکھی گئی ، اِس کے خلاف نہ دیکھا ہو۔ یادیکھا ہو ؟ مگر اِتنا تفاوت [ فرق ] نه دیکھا ہو۔ جیسے بعض کورسی پر چلتے دیکھا ہے [جس کی وسعت، قدم کی وسعت سے کم تو ہے بکین بال اُس سے کہیں زیادہ باریک ہے ] ، مگر اِس میں کیا محال ہے کہ وہاں عادت بدل دی جاوے [که آخرت میں بال جیسی یا اُس سے بھی زیادہ باریک چیز پر چلناممکن ہوجائے ]؟ اِس بناپرا گرکوئی [ قیامت میں پل صراط پر یعنی بال سے زیادہ باریک چیز پر چلنے کے واقعہ کو غلط بتائے گا اور ] تکذیب کرے گا ، تو اُس کی حالت اُسی شخص کی سی ہوگی جس نے ریل [گاڑی] کے ازخود چلنے کی تکذیب کی تھی۔[پیمجھ میں نہآنے کی مابعدالطبیعاتی مثال ہے]۔(۱)

(۱) بل صراط پر چلنے کی نفی پر عقل کے پاس کوئی دلیل نہیں۔اور نقل سے اِس کا ثبوت ہے۔اب رہا یہ خیال کہ کیا نقل اور مخبرِ صادق کی جانب سے محال بات کی بھی خبر دی جاسکتی ہے؟ اِس کا جواب یہ ہے کہ نہیں۔رسولوں =

۲- ممتنع [Impossible]: دوسری قتم وہ جن کے نہ ہونے کوعقل ضروری اور لازم بتلاوے، مثلاً ایک مساوی ہے دوکا۔ بیام رایسالا زم انفی [اور قابلِ انکار ] ہے کے مقل اِس کویقیناًغلط مجھتی ہے،اِس کو دممتنع''اور' محال'' کہتے ہیں۔(ا)

س-ممكن[Possible]: تيسري فتم وه جن كے نه وجود كوعقل لازم بتلاوے اور نه نفی کوضر وری سمجھے؛ بل کہ دونوں شِقُوں کومحمثل قرار دے [ وجود وُفْی – دونوں پہلوؤں – کو جائز بتائے ]۔اور ہونے نہ ہونے کا حکم کرنے کے لیے کسی اور دلیل نقلی پرنظر کرے۔مثلاً یہ کہنا کہ فلاں شہر کا رقبہ فلاں شہر سے زائد ہے۔ بیزائد ہونا ایساامر ہے کہ قبل جانچ کرنے یا جانچ والوں کی تقلید کرنے کے عقل نہ اِس کی صحت کو ضروری قرار دیتی ہے اور نہ اِس کے بطلان کو؛ بل کہ اُس [عقل] کے نزدیک احمال ہے کہ بی حکم سیحے ہویا غلط ہو، اِس کو'' ممکن'' کہتے ہیں؛ پس ایسے امر ممکن کا ہونا اگر دلیل نفتی صحیح سے ثابت ہو، تو اُس کے ثبوت اور وقوع کا عققاد واجب ہے۔ اور اگر اُس کا نہ ہونا ثابت ہوجاوے، تو اُس کے عدم وقوع [واقع نہ ہونے] کا عققاد ضروری ہے۔

اطلاقی نوعیت Applied view:

محسوسات میں: مثلاً مثال مذكور میں [كونلان شهركار قبدفلان شهر الدين اكد بعاد الدين کی ] جانج کے بعد کہیں اُس کوچیح کہا جاوے گا ،کہیں غلط۔

منقولات -Revelation- میں: إسى طرح آسانوں كا أس طور سے مونا جبیہا جمہوراہلِ اسلام کا عقاد ہے،عقلاً:[عقل کی روسے ممکن ہے۔ یعنی صرف عقل کے یاس نہ تو اُس کے ہونے کی کوئی دلیل ہے اور نہ، نہ ہونے کی کوئی دلیل ہے۔عقل دونوں (۱) د ممتنع''اور' محال'' کی اصطلاحی تعریف اور إطلاقی وضاحت اصولِ موضوء نمبر۳ کے تحت آرہی ہے۔

# [اصول موضوعه ]نمبرا

[تمهید:اِس اصول مین' واجب''، ممتنع'' اور' ممکن' کی وضاحت کی گئی ہے۔ بیدوسرااصول اہم اِس وجہ سے بھی ہے کہ عقل کے نزدیک جو چیزیں ممکنات میں داخل ہیں وہ جدید فلسفہ اور سائنس کی راہ سے مظاہر فطرت کے واقعاتی امور (matter of facts) کے مغالطہ میں محال کے دائرہ میں دکھلائی جاتی ہیں۔ اِس اصول کی رویے حضرتؓ نے آسانوں کا -اس طور پرجیسا جمہور اہلِ اسلام کا عقاد ہے۔عقل کی رو ہے ممکن ہونا واضح کیا ہے اورنقل کے ذرایعہ مبوت کوأس پر جحت قرار دیاہے۔ف]

متن - جوامر عقلاً ممكن ہواور دليل نقل صحيح أس كے وقوع [پذير ہونے] كو بتلاتي ہو، اُس کے وقوع [پذیر ہونے] کا قائل ہونا ضروری ہے۔ اِسی طرح اگر دلیل نفتی اُس کے عدم وقوع واقع نہ ہونے کو ہتلا وے ، تو عدم وقوع کا قائل ہونا ضروری ہے۔

واقعات تین شم کے ہوتے ہیں:

ا-واجب[Necessary]: ایک وہ جن کے ہونے کوعقل ضروری اور لازم بتلاوے، مثلاً ایک آ دھاہے دوکا۔ بیام ایسالا زم الوقوع [اور ضروری] ہے کہ ایک اور دوکی حقیقت جانے کے بعد عقل اُس کے خلاف کو یقیناً غلط مجھتی ہے، اِس کو' واجب' کہتے ہیں۔

= فی الواقع آسان کا نہ إقرار ہے،نہ إنكار''''نفیاغورس كا كوئی صریح قول اس بارے میں [ہے ہی ]نہیں \_اُس كا مطلب توبه ہے کہ نظام طلوع وغروب میں آسان کی حرکت کوکوئی دخل نہیں۔اگر آسان ساکن اور زمین متحرک ہو، تب بھی نظام درست ہوسکتا ہے؛ چناں چہ وہ زمین کومتحرک کہتا ہے اور بطلیموں آ سان کومتحرک اور زمین کوسا کن ۔ اور اس (بطلیموی قول:ف) یربھی کوئی دلیل نہیں۔پس (فیثاغورس کے:ف)اس قول ہے آسان کے نہ ہونے پر کیسے استدلال ہوسکتا ہے؟ محض غلط منہی ہے''۔اور'' گواس نظام طلوع وغروب کے لیے سموات کی ضرورت نہ ہو؛ کیکن نظام خاص کی ضرورت نه ہونانفی کی تو دلیل نہیں ہو یکتی ،آسان دوسری مستقل دلیل سے ثابت ہے۔اس کی نفی کرنا جائز نہیں۔''

( حكيم الامت: ملفوظات جلد ٢٩ ص ١٦/٢ "مقالات عِمَدت ")

اب اس ثابت شده مسئله کوکه" آسانون کا اس طورسے ہونا جبیباجمہوراہل اسلام کا اعتقاد ہے، لازم اور واجب ہے۔''سامنےر کھیے، پھر بعض معاصر مفکروں کے ذریعیہ سائنسی اصطلاح کے ساتھ قطبیق دینے کی بیدکاوش ملاحظہ فرمايئے! ڈاکٹر ہارون کی صاحب لکھتے ہیں:

"قرآن جارى توجه آسان كى ايك دلچيپ خصوصيت كى طرف مبذول كراتے ہوئ فرما تا ہے۔ ﴿ وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقُفَا مَّحُفُوظًا وَهُمُ عَنُ آيَاتِهَا مُعرضُون ﴾ (سورة الانبياع٣٢) (اورجم ني آسان كوايك محفوظ حيت بناديا؛ مگریہ ہیں کہ کا ننات کی نشانیوں پر توجہ ہی نہیں کرتے )''۔ بیر جمہ ذکر کرنے کے بعدوہ فرماتے ہیں:

''جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ زمین کرراگردی کی فضائی تہوں (Space Layers) پر مشتمل ہے۔ اِن میں سے ہر تہدزندگی کو برقر ارر کھنے کے لیے کسی نہ کسی اہم فرض کو پورا کر رہی ہے۔ تحقیق سے پہتہ چلتا ہے کہ تیہیں بعض مادوں پاشعاعوں کوزمین برواپس جھیج دیتی ہیں پافضامیں احھال دیتی ہیں۔''

پھر اِن تہوں کی دائروی (Recycling) کارکردگی کی تفصیلات مثلاً اِس طرح بیان کی ہے:

ز مین بر پہلی تہہٹر وایسفیئر لین کرہ اول (Troposphere)ساسے ۱۵ کلومیٹر تک ہوتا ہے ۔ز مین سے اٹھنے والے آئی بخارات جب اِس تک پہنچتے ہیں توبیۃ ہے انہیں گاڑھا کرکے پانی کی شکل دے دیتی ہے۔اوروہ ہارش کی شکل میں زمین بروایس آ جاتے ہیں۔

اوز ون کی تہہ یااوز ونوسفئیر (Czonosphere) ۲۵ کلومٹر تک بلند ہوتی ہے۔ پیضا سے آنے والی بالا ئے بنفثی کووا پس منعکس کردیتی ہے۔ میتخت نقصان دہ تابکاری ہوتی ہے۔اوز ون کی تہدا گراسے واپس خلامیں نہ پھینک دیتی توزندها جسام كوبهت نقصان يهنيتابه

احمّالوں کو تجویز کرتی ہے۔اس لیے عقل کوائس کے وقوع یاعدم وقوع [ ہونے ، نہ ہونے ] کا تھم کرنے کے لیے دلیل نفتی کی طرف رجوع کرنا پڑا۔ چناں چہ دلیل نفتی قرآن وحدیث ے اُس کے وقوع پر دلالت کرنے والی ملی ، اِس لیے اُس کے وقوع کا قائل ہونا لازم اور واجبہے۔(۱)

#### ايكشبهه كاإزاله:

اورا گرفیا غورسی نظام کوائس کے عدم وقوع: [آسان کے نہ ہونے ] کی دلیل نقلی مستجھی جاوے ، تو میخض ناواقفی ہے۔ کیوں کہ اس وفیا غورسی نظام ] کا مقتضا غایت مافی الباب [زیادہ سے زیادہ] یہ ہے کہ اِس حساب کی درستی آسانوں کے وجود یاحرکت پر موقوف نہیں ۔ سوکسی امر واقعی کاکسی امر پر موقوف نہ ہونا دلیل اُس کے عدم کی نہیں [یعنی فی الواقع کسی کام کاکسی بات پرموقوف نہ ہونا اُس کام کے نہ ہونے کی دلیل نہیں ](۲)مثلاً [شهرمیں ایسی واقعی کام کا مخصیل دار پرموقوف نہ ہونا ، اِس کی دلیل کب ہوسکتی ہے کہ شہر

(١) آسمان كاوجور فقل لعن خبر صاوق كى خبر سے ثابت ہے: "الله الله الله كَ خَلَقَ سَبُعَ سَمُواتِ الأية: الله الياہے جس نے سات آسان پیدا کیے .....، (الطلاق: ۱۲، فُصِّلت: ۱۲،۹، الانبیاء: ۳۲، الجن: ۸ بیان القرآن جلد ۱۲ اص ۸) احادیث معراج سے اِس امر کی طرف رہنمائی ملتی ہے کہ آسان میں دروازے ہیں جنہیں بند کیا گیا ، کھولا گیا۔ جنال چہہ جبرئیل علیہالسلام نے إجازت لی ،تو اُن کے لیےوہ دروازے کھولے گئے۔

(۲) اِس موقع برایک شبهه کا اِزاله کیا گیا ہے۔وہ شبہہ یہ ہے کہ جبعقل کی روسے آسان کا ہونا، نہ ہونا دونوں ممکن ہے۔اورا بھی ثابت ہواہے کہ جس ممکن کی تائیر دلیل نقلی ہے ہو،اُس کا قائل ہوناواجب ہے۔اِس تناظر میں ہم یہ پاتے ۔ ہیں کہ بینانی فلسفی فیثا غورس ( • ے۵- ۴۹۵ ق. م ) سے بہطور نقل کے بیٹے قیق منقول ہے کہ آسان موجوز نہیں ہے۔اس شبہہ کا جواب بیان القرآن میں اِس طرح دیا گیا ہے کہ فیثا غورس کی تحقیق کا مطلب لوگوں نے غلط سمجھا۔اُس کا مطلب یہ ہے کہ:''…… میمکن ہے کہ نظام طلوع وغروب میں آسان کو خل نہ ہو؛ کیکن اس سے ففی ( آسان کے ۔ف) وجود کی لازم نہیں آتی۔'(بیان القرآن:ملتانی جلد اص۱۰۴) اور فیثاغورس کی تحقیق کا حاصل جو کچھ ہے اُس میں 😑

اصولِ موضوعه نمبرا

میں مخصیل دارموجود بھی نہیں؟ غایت مافی الباب[بہت سے بہت] یہ ہے کہ اُس[کام] کا ہونامخصیل دار کی موجودگی کی بھی دلیل نہیں ؛لیکن دوسری دلیل سے تو اُس کی موجودگی پر استدلال کیا جاسکتا ہے۔[اسی طرح فیثا غورسی اصول میں پیکہا گیا ہے کہ آسان کے وجود کے بغیر نظام عالم قائم رہ سکتا ہے۔ فیثا غورتی نظریہ میں جس طرح آسان کا إقرار نہیں کیا گیا،أسی طرح إنكار بھی نہیں كیا گیا۔إس ليے نظام طلوع وغروب میں آسان كو دخل نہ ہو اوردوسری دلیل-مثلاً دلیل نقلی -سے آسان کا موجود ہونا ثابت ہوجائے ،تو کسی کے پاس اُس کی نفی کی کیادلیل ہے؟]

= کروڑوں ہے۔کس طرح مراد لیے جاسکتے ہیں؟ پھر جب آیت میں پی مذکور ہے کہ احکام فرشتوں کوسونے گئے ،الیمی صورت میں اگرید کہا جائے کہ ڈیوٹی تہوں کوسونی گئی (جبیبا کہ ڈاکٹر ہارون کیجیٰ نے لکھا ہے )،تو تہیں تو ہیں سات اور فرشتے ہیں ہے شار، تو دونوں ایک دوسرے کے متر ادف کسے ہوجا کیں گے؟

اصل میں معیجے بات بیرہے که 'دسیع سلوات'' سے سات تہیں مراد ہیں ، نہ ہی ضبابے وسحابے؛ بل که شریعت میں اِن کی جو کچھ وضاحت ہے، وہی مراد ہے، یعنی سات آ سان۔متذکر ہ بالا آیتوں کی سیح تفییر اِس طرح ہے:

''(چوں کہ ساوات ملائکہ سے معمور کر دیئے تھے اس لیے ) ہرآ سان میں اُس کے مناسب اپنا تکم (فرشتوں کو) بھیج دیا (یعنی جن فرشتوں سے جو کام لینا تھاوہ ان کو ہتلادیا....)''ڈاکٹر ہاروں کیجیٰ نے''حکم'' (فرشتوں کو ) بھیج دیا"تر جمه کرنے کے بجائے" ڈیوٹی تہوں کوسونپ دی" کیا ہے۔

إسارت سائنس کا یہ بھی ایک نمونہ ہے جسے تفسیر ماجدی میں ذکر کیا گیا ہے کہ فرشتوں کے شرعی مضمون کی تفہیم معاصر سائنسی اصطلاح میں کر دی:''فرشتے اورنوری زنچیریں ، بیچض اصطلاحیں ہیں مذہب کی۔اہل سائنس اِنہی حقیقتوں کواپنی اصطلاحوں میں'' قانون فطرت'' ، قوتے کشش وغیرہ سے تعبیر کرتے ہیں۔''

(تفسير ماجدي جلد مفتم ص ا ١٤ ادار ه تحقيقات ونشريات اسلام كلهنؤ ٢٠١٢) اس سلسله كي اصل ُُلفتگو' الانبتامات المفيد ة'' كے'' انبتاه جهارم متعلق قرآن ........'' ميں قرآني آبات : سائنسی تحقیقات کے ساتھ انطباق میں غلو کے تحت کی گئی ہے، وہاں ملاحظہ کرنا چاہیے۔ اس سے اویر آئنو شیر کرؤ روانیہ (Ionosphere) ہے۔ جوز مین سے چلنے والی ریڈیائی لہروں کوز مین پرواپس منعکس کردیتی ہے۔ یہ ایک قتم کے منفعل مواصلاتی سیارے کی طرح کام کرتی ہے اور دور دور کے وائرلیس پیغامات،ریڈیواورٹیلی ویژن کی نشریات سنناہمارے لیے ممکن بنادیتی ہے۔

**♦ ۵**Λ **♦** 

کرۂ مقناطیسیت: وہ تہہ ہے جوسورج اور دوسرے ستارے سے نکل کرآنے والے ریڈیائی ذرات کوزمین پر بہنچنے سے روکتی ہے۔ یعنی بیانہیں دوبارہ فضامیں بھینک دیتی ہے۔''''سائنس دانوں نے فضائی تہوں کی ان خصوصیات كاماضى قريب ميں ية چلايا جن كا قرآن مجيد نے صديوں يہلے حواله دے ديا تھا.... ـ''

اِس جگہ ڈاکٹر صاحب نے آسان کی تفییر نصائی تہہ ہے کردی ہے؛ حالاں کہ آسان ،ساء پاسموات ایک شرعی اصطلاح ہے۔اُس کوسائنسی اصطلاح میں فضائی layers کے مترادف بتا نااور بہ کہنا کہ: ایک معنیٰ میں''لفظ'' آسان'' کا مطلب فضا کی سات نہیں (layers) ہیں' اور اِن سات نہوں کو قر آن کریم کا عظیم معجز ہ باورکراتے ہوئے یہ کہنا کہ'' یہ حقائق ۲۰ ویںصدی کی ٹیکنالوجی وجود میں آئے بغیرانسان کے علم میں تبھی نہ آسکتے تھے جوقر آن نے چودہ سوسال پہلے مَكَشْفُ فِر ماديَّ مَيْنَ ، درست نهيں ـ (مزيد تحقيق ملاحظه بهو' امنتاہ چہارم متعلق قرآن')

حقائق منکشف ہوناالگ بات ہےاورآ یت قرآنی کی غلط نفیر کرنامعنوی تحریف ہے۔افسوس!مفسرعبدالماجد دریابادی اپنی تفسیر القرآن میں اسی رجحان کے اسیر دکھائی دیتے ہیں: ''ساء کا ترجمہ اِس سیاق میں اگر ضبابہ یا کہر (Nebula) سے کیا جائے ،تو بھی بے تکلف ممکن ہے۔اور مراد وہ کہر کی جا در لی جائے جو کر ہُ ارض کو ہر طرف سے گیرے ہوئے اوراینے اندر لیے ہوئے ہے۔''

(تفيير ماجدي جلد مفتم ص ا ٢٤، اداره تحقيقات ونشريات اسلام كلهنؤ ٢٠١٢)

بہتو واضح ہے کہ ہر دومفسر کی مٰدکورہ تو جیہیں تفسیر کے سیحے اصولوں کی خلاف ورزی ہونے کی دجہ سے درست نہیں ہے؛ کیکن یہاں بیام بھی قابل توجہ ہے کہ تہیں اگر سات ہوں تو بھی ضبابہ یا کہر (سحابے) سات کے عدد میں محدود نہیں؛ بل کہ کروڑوں کی تعداد میں بتائے جاتے ہیں۔''انسانی ذہن کو چکرا دینے والی'' کروڑوں اربوں ستاروں کی

فلكياتي كائنات كے موش ربا كشافات كاتذ كره كرتے موئے مولا ناعبدالباري ندويٌ لكھتے ہیں:

''لکین مدہوش کرنے والے بیاعداد اصل میں بیرونی خلا میں شروع ہوتے ہیں جہاں کروڑوں سحابے (Nebula) اورار بون ارب ستارے یائے جاتے ہیں۔'' (مولا ناعبدالباری ندوی: ندہب اور سائنس ص ۱۲۱) اليي صورت ميں جب كه نصوص ميں آسان كى تعداد سات بتائى گئى ہے'' آسان'' سے سحا ہے-جن كى تعداد=

# محال[Impossible] کی تعریف:

محال وہ ہے جس کے نہ ہونے کوعقل ضروری بتلاوے۔ اِس کو 'ممتنع'' بھی کہتے ہیں،جس کا ذکر مع مثال اصل موضوع نمبر ارمیں آچکا ہے۔(۱)

## مستبعد[Improbable] کی تعریف:

اورمستبعدوہ ہے جس کے وقوع کوعقل جائز بتلا وے 'مگر [پیمکن ہے کہ ]' چوں کہ اُس کا وقوع [پذیر ہونا] بھی دیکھانہیں، دیکھنے والوں سے بہ کثرت سُنانہیں،اس لیے-اُس کے وقوع [پذیر ہونے ]کوس کراول وہلہ [ابتدائی لمحہ] میں متحیر ومتعجب ہوجادے۔ [إس كوسمجه ميں نه آنا كہتے ہيں ]جس كاذ كرمع مثال اصل موضوع نمبرار ميں كسى چيز كے سمجھ میں نہ آنے کے عنوان سے کیا گیاہے۔(۲)

### مستبعدا ورمحال کے احکام:

اِن کے:[محال عقلی اورمستبعد کے ] احکام جداجدایہ ہیں کہمحال کی تکذیب وا نکار محض بنابرمحال ہونے کے واجب ہے۔[محال کے اِنکار کے لیے صرف اِتنا کافی ہے کہوہ محال ہے] اورمستبعد کی تکذیب وا نکار کھن بنابر استبعاد کے [صرف اِس وجہ سے کہ مجھ میں نہیں آتا ] جائز بھی نہیں؛ البتہ اگر علاوہ اِستبعاد کے دوسرے دلائل ، تکذیب [وا نکار] کے ہوں، تو تکذیب [وا نکار] جائز؛ بل کہ واجب ہے۔جبیبا اوپر [اصولِ موضوعہ ] نمبرار و

# [اصول موضوعه]نمبرسا

[تمهید:اِس تیسرے اصول میں محال (ناممکن)اور مستبعد (تعجب خیز ہونے ) کے درمیان فرق واضح کر کے دونوں کے اطلاقات (applications) ظاہر کیے گئے ہیں۔اور بتایا گیاہے کہ:مستبعد کی تکذیب وا نکارمحض خلاف عادت ہونے کی بنا پر جائز نہیں۔ ہاں انکار کی کوئی دلیل ہو،تو اور بات ہے۔ اِس مسلہ کو مثالوں سے واضح کرنے کے بعد ثابت کیا ہے کہ قیامت میں ہاتھ پیروں کے بولنے کا واقعہ چوں کہ صرف مستبعد یعنی تعجب خیز ہے، محال نہیں؛ لہذا إ نکار جائز نہیں۔ دوسری طرف یقینی خبر - یعنی نص قطعی - کے ذریعہ اِس واقعہ کی اطلاع دی گئی ہے،اس لیے اِس کا تسلیم کرنا اور قائل ہونا ضروری ہے۔ف

#### محال عقلی اورخلاف ِعادت

متن – محال عقلی اعقلی طوریر ناممکن ] ہونا اور چیز ہے اور مستبعد [تعجب خیز ] ہونا اور چیز ہے۔ محال خلاف عقل ہوتا ہے اور مستبعد خلاف عادت عقل اور عادت کے احکام جُدا جُدا ہیں، دونوں کوایک سمجھناغلطی ہے۔محال بھی واقع نہیں ہوسکتا،مستبعد واقع ہوسکتا ہے۔ محال کوخلا فعِقل کہیں گےاورمستبعد کوغیر مُدرَک بالعقل [جس کاادراک عقل کے ذریعہ نہ ہو سکے ]۔ اِن دونوں کوایک سمجھناغلطی ہے۔

<sup>(</sup>۱) بمتنع (محال): جے عقل یقیناً غلط بھتی ہو۔ اِس کی مثال: ایک اور دوکا برابر ہونا ہے۔ (۲) اصل موضوع نمبر امیں بتایا گیا ہے کہ: ' دکسی چیز کا سمجھ میں نہ آنادلیل اُس کے باطل ہونے کی نہیں۔'' وہاں اِس اصول کوریل گاڑی کی مثال ہے سمجھایا گیا تھا۔

## طبيعاتي وما بعدالطبيعاتي امورمين:

اسی طرح جس شخص نے گراموفون سے ہمیشہ باتیں نکلتے دیکھا؛ مگر ہاتھ یا وں کو با تیں کرتے نہیں دیکھا: وہ، گراموفون [یا مثلاً آلهُ محافظ صوت ] (۱) کے اِس فعل کو عجیب نہیں سمجھتااور ہاتھ یاؤں کے اِس فعل کو عجیب سمجھتا ہے۔ اور عجیب شمجھنے کا تو مضا کہ نہیں ؛ لیکن میتخت غلطی ہے کہ عجیب کومحال سمجھے اور محال

= ایک صاحبِ إدراک شخصیت کاروپ دھارلیتا ہے! پیغلیہ جن مرحلوں میں سے گزرتا ہے، بڑے پُر اسرار ہوتے ہیں۔ د نیامیں جتنے نمایاں ترین اسرار رونما ہوتے ہیں، انسانی بچے کی تخلیق ان سب سے بڑھ کر چیرت انگیز ہوتی ہے۔ ( R M. Unravelling the mind of God بحوالية ذاكثر بارون ليجيا: قر آن رہنمائے سائنس اذص ٢٣٣،٢٣١) (۱) ایک خاص قتم کا باجاہے جس پر دھاری دارٹکیاں بجائی جاتی ہیں اور جس میں خاص طریقہ سے آواز پیدا ہوتی ہے۔ ا گرغور کیا جائے تو'' گراموفون ہاتھ پیر کے بولنے پر بڑی دلیل ہے۔ کیوں کہ گراموفون میں تو روح بھی نہیں اور کلام کرتا ہے، تواعضائے انسانی کے بولنے میں کیاتعجب ہے جن میں حیات کاتلبس ہے(انسانی ہاتھ یاؤں میں توزندگی موجود ہے)''(اشرف الجواب)'' گراموفون (جو کہ جمادِ محض ہے،اس:ف) کی ایجاد سے منکرین کی گردنیں بیت ہوگئیں۔'' خداتعالی کوتواس پربھی قدرت ہے کہ جس چیز میں زندگی نہ ہواُس میں زندگی پیدا کردیں: 'پس اس طرح جنت میں کواڑ اور چوکھٹ بولین تو کیا بعید ہے''؟ ( ملفوظات حکیم الامت جلد ۱۸/حسن العزیزج ۸ص ۱۲۹)

اور ایک گراموفون نہیں؛ بل کہ حکیم الامت کے إمکان -إمتناع ، اِستبعاد-اِستحالہ، ثبوت-نظیر کا حوارِ علمی، بیانیہاور ڈِسکورس کے پیرا بہ میں اِن امور کو جانچنے کے بعد جس طریقہ بیمسلسل دریافتیں آتی چلی گئی ہیں، اُنہیں د مکھتے ہوئے اگرفہم و اِنصاف سے کام لیاجائے ، تو مذکورہ اعتراضات کی تمایت کا نام عناد ہی رکھا جاسکے گا۔

اُنہی دریافتوں میں سے ایک بیہ ہے کہ: ۱۹۵۱ء میں محقق چارلس جنس برگ ( Charles Ginsburg: 1920-1992) نے حیاتیاتی منظراورشبیہ کورَ وال طور پر پیش کرنے کا آلہ ویڈ یوٹیپ ریکارڈر دریافت کیا جو کیمرہ سے رواں حیاتیاتی مناظر اور شہیمیں لے کرانہیں برقی تحریکات میں تبدیل کر کے مقاطیسی ٹیپ محفوظ کر دیتا ہے۔ (Charles Ginsburg: Wikipedia) اور اب ۲۱ ویں صدی کے ابتدائی دوعشروں کے سائبر اور ڈیجیٹل عہد میں بے جان چیز وں سے جس جس طرح کے دانشمندا نہ امورانجام یارہے ہیں، وہ تو،اب بدیہیات میں شامل ہیں۔

نمبر ارمیں مثالوں سے معلوم ہوا ہوگا کہ: اگر کوئی کہے کہ ایک مساوی ہے دوکا، تو اُس کی تکذیب [وانکار] ضروری ہے۔اورا گرکوئی کھے کەریل [گاڑی] بدون [بغیر] کسی جانور کے لگائے چلتی ہے، تو تکذیب [وانکار] جائز نہیں۔باوجودے کہ ایسے مخص کے نزدیک -جس نے اب تک وہی عادت دیکھی ہوکہ جانورکوگاڑی میں لگا کر چلاتے ہیں-مستبعداور

### عجيب اورغير عجيب واقعات:

بل كه جتنے واقعات كوغير عجيب مجھاجا تاہے وہ واقع ميں سب عجيب ہيں ، مگر به وجه ِ تکرارِمشامدہ والْف [الفت] وعادت کے اُن کے عجیب ہونے کی طرف اِلتفات نہیں رہا؛ کیکن داقع میں بیمستبعدا درغیرمستبعد اِس[عجیب ہونے]میں مساوی[اور برابر] ہیں۔ اطلاقی نوعیت-محسوسات میں:

مثلاً ریل [گاڑی] کا اِس طرح چلنااورنطفه کا رحم میں جاکرزندہ انسان ہوجانافی نفسہ [اپنی ذات کی حد تک] اِن دونوں میں کیافرق ہے؟ بل کہ دوسراامر [نطفہ کا رحم میں جا کرزندہ انسان ہوجانا اواقع میں زیادہ عجیب ہے؛ مگرجس دیہاتی نے امراول [ٹرین کے چلنے ] کوبھی نہ دیکھا ہواورامر ثانی [نطفہ کے رحم میں جا کر زندہ انسان ہوجانے ] کو وہ ہوش سنجالنے ہی کے وقت سے دیکھا آیا ہو، تو ضرور وہ امراول [ریل گاڑی کے چلنے ] کو-اِس وجہ ہے [کہ دیکھانہیں] - عجیب سمجھے گااورامر ثانی [نطفہ کے رحم میں جاکرزندہ انسان ہو جانے ] کو-باوجودے کہ وہ امراول [ٹرین کے چلنے ] سے عجیب ترہے۔ عجیب نہ سمجھےگا۔ (۱) (۱) نطفه کارم میں جا کرزندہ انسان بن جاناکس قدر عجیب ترہے! میڈیکل سائنس میں اس کا مطالعہ کر کے دیکھیں ، تو معلوم ہوگا کدایک باریک ترین خلیہ جوکسی حرف سے نہیں بل کہ حرف کے کسی ایک' نقط ہے بھی باریک ہوتا ہے، کسے =

سمجھ کرنص [ قر آن وحدیث ] کی تکذیب [ وا نکار ] کرے ۔ یا بلاضرورت اُس کی تاویلیں ، کرے۔غرض محض اِستبعاد کی بنا پر اِس آعجیب واقعہ یا میں احکام،محال آ کے یعنی خلا ف عقل ہونے ] کے جاری کرنافلطی عظیم ہے۔(۱)

البتة اگر علاوہ استبعاد [وتعجب خیزی] کے اور کوئی دلیل صحیح بھی اُس کے عدم وقوع

(۱) خلاف عقل کی تعریف: ' خلاف عقل وہ ہے جوعقلاً نامکن ہو۔ یعیٰ عقل اُس کے ' محال ہونے'' پر دلیل قائم کر سکے۔اور''اسخالہ'' کہتے ہیںاجماع نقیصین کو۔توخلافعقل وہ ہے جس کے ماننے سے نقیصین کاایک کل میںالیہ ۔ آن میں ایک جہت ہے جمتع ہونالازم آ جائے۔اب جولوگ معادیات کواور ملی صراط'وزن اعمال وغیرہ کوخلاف عقل ۔ سمجھتے ہیں، وہ مہر بانی کر کے اُن کے استحالہ پر دلیل قائم کریں اور بتلا ئیں کہ اُن کے ماننے سے اجماع تقیصین کیول کر لازم آتا ہے۔ یقیناً وہ ہر گز کوئی دلیل عقلی ان کے استحالہ پرنہیں قائم کر سکتے ۔بس بہت سے بہت یہی کہیں گے کہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا کہ بیہ کیوں کر ہوجائے گا؟''

خلاف عادت واقعات: قرآن مجيد كي سورة النساءاورسورة الاعراف مين مذكور بي كه حضرت حواً كوحضرت آدمٌ سے پیدا کیا گیا اور سیجے بخاری و مسلم میں مختلف طریقوں سے بیروایت مروی ہے کہ حضرت حواً کو حضرت آ دم کی کیلی سے پیدا کیا گیا تھا۔جمہورامت کا یہی موقف ہے۔ تھیم الامت حضرت مولا نااشرف علی تھانویؓ سورہ نساء کے تفسیری فائدہ

"إس آیت میں پیدائش کی تین صورتوں کا بیان ہے، ایک تو جاندار کا ہے جان سے پیدا کرنا، کیوں کہ آدمٌ مٹی سے پیدا ہوئے ہیں ۔ دوسرے جاندار کا جاندار سے بلاطریق توالدِ متعارف پیدا ہونا، کیوں کہ حضرت حوا حضرت آ دم کی لیلی سے پیداہوئی ہیں،جیسا حدیث شخین وغیرہامیں ہے۔ إنَّهُنَّ خُلِقُنَ مِنُ ضِلْع وَ إِنَّ اَعُوَجَ شَيُءِ مِنُ ضِلْع اَعُلاَهُ (عورتیں ٹیڑھی پیلی ہے پیدا کی گئی ہیں)۔اورتیسرے جاندار کا جاندار سے بطریق توالدِ متعارف پیدا ہونا جیسا اورآ دمی آ دم وحواہے اِس وقت تک پیدا ہوتے آ رہے ہیں۔اور فی نفسہ عجیب ہونے میں اور قدرت کے سامنے عجیب نہ ہونے میں تینوں صورتیں برابر ہیں ۔ پس بعد ثبوت بالدلیل کے کسی صورت کا محض بنابرتو ہم برستی ا نکار کرنا ، جیسا کہ بعضے صورت ثانید (حضرت حوا کا حضرت آ دم کی کیلی سے پیدا ہونے۔ف ) کےمنکر میں،نہایت ہی ظلم ہے۔....،'(بیان القرآن: جلدا، یاره ۴ ، ۳۱۸ )لیکن اِس کے برخلاف بعض مفسروں نے مذکورہ آیت کی تفسیر میں پیکھا کہ:

"پروایت که حضرت حواکی پیدائش حضرت آدم کی پیلی سے ہوئی ہے، توریت کی ہے... بعض حدیثی =

[ وقوع پذیرینہ ہونے ] پر قائم ہو، تو اُس وفت اُس کی نفی کرنا واجب ہے۔جیسا [اصولِ موضوعہ ] نمبر ارمیں کلکتہ ہے دہلی تک ایک گھنٹے میں ریل کے پہنچنے کی مثال ذکر کی گئی ہے۔ اوراگر دلیل صحیح اُس کے وقوع [پذیر ہونے] پر قائم ہواور عدم وقوع [ واقع نہ ہونے ] پراُس درجہ کی دلیل نہ ہو، تو اُس وقت وقوع [پذیر ہونے ] کا حکم واجب ہوگا۔ مثلاً جب تك خبر بلاتار پہنچنے كى ايجاد، شائع [وعام] اورمسموع نه ہوئى [، سننے ميں نه آئى ] تقى، اُس وفت اگر کوئی خبر دیتا که میں نے خود اِس کو [مثلاً تار، ٹیلی گرام کو ] دیکھا ہے تو اگر اِس خبردیے والے کا پہلے سے صادق ہونا یقیناً ثابت نہ ہوتا، تو گوتکذیب [وا نکار] کی حقیقہ تو كنجائش نهي ،مكر ظاهراً ليجه تنجائش موسكتي تقى ليكن اكرائس كاصادق وسيام مونا يقييناً ثابت ہوتا، تواصلاً گنجائش تکذیب<sub>[</sub>وا نکار<sub>]</sub> کینہیں ہوسکتی۔

یہ ہیں وہ جدا جدا احکام محال [خلاف عقل] اورمستبعد [خلاف عادت] کے۔ اِس بنایر پل صراط کا - به کیفیتِ گذائیہ- گذرگاہِ خلائق بننا آپل صراط کے جواوصاف بیان کیے جاتے ہیں کہ تلوار سے زیادہ تیز اور بال سے زیادہ باریک ہوگا، اُس کے اِن اوصاف کے ساتھ لوگوں کا اُس پر چلنا] چوں کہ محال نہیں، صرف مستبعد ہے اوراُس کے وقوع [پذیر ہونے ] کی مخبرصادق نے خبر دی ہے، اس لیے اُس عبور [ بل صراط پر سے گزرنے ] کی نفی ونکذیب کرناسخت غلطی ہے۔ اِسی طرح اُس کی تاویل کرناایک فضول حرکت ہے۔

= روایتیں جواس مضمون کی مروی ہوئی ہیں اُن میں ہے کوئی این نہیں ہے جسے قطعی صحت کا درجہ حاصل ہواور قر آن مجید م نے اس سلسلہ میں سورۃ النساءاور سورۃ الاعراف میں جو کچھ کہا ہے اُس کی تعبیر اور طریقوں سے بھی ہو تکتی ہے''۔

یا در کھنا چاہیے کہ بغیر کسی عقلی وشرعی مجبوری کے ظاہر معنی سے عدول کر کے''اور طریقوں سے''تفسیر کرنا ، کو یا سیح عقلی اصول چھوڑ کرفطرت پرستوں کے خیالات کی ہم نوائی کرنا ہے جوحفرت حوا کا حضرت آ دم کی پیلی سے پیدا ہونے کو خلاف فطرت ہونے کی بنابرمحال گر دانتے ہیں۔

# [اصول موضوعه ]نمبرهم

[تمہید:کسی چیز کے موجو دہونے کا ثبوت تین طریقہ سے ہوتا ہے۔ ا: مشاہدہ۔۲: مخبرصادق کی خبر۔۳: استدلال عقلی علم حاصل ہونے کی اِن تین دلیلوں میں سے محسوس دلیل صرف ایک ہے، باقی دو دلیلیں غیرمحسوس ہیں۔ اِس سے معلوم ہوا کہ غیرمحسوس اشیاء بھی اپنا وجودر کھتی ہیں۔اسی سے یہ بھی معلوم ہوا کہ مشاہدوں وتج بوں اورعقلی دلیلوں کے ماسواُنقل سے ثابت ہونے والی با توں ، کاا نکار محض اِس وجہ سے کہ مشاہدہ ، تجربہاور عقل کی دسترس سے باہر ہیں۔ جائز نہیں؛ مثلاً قرآن وحدیث نے خبردی ہے کہ ہم سے بلندی یر ''آسان' نام کے سات عظیم اجسام ہیں۔ تو اگر اِس نظر آنے والے نیل گوں خیمہ کے سبب، اپنی خصوصیات کے ساتھ وہ ہم کونظر نہ آتے ہوں ، تو محض نظر نہ آنے کی وجہ سے إنكار درست نهیں۔اصولِ ذیل ملاحظہ ہو۔ف]

متن-موجود ہونے کے لیے محسوں اور مشاہد ہونالا زمنہیں۔

ذ رائع علم:

واقعات يروقوع إيذير مونے اور موجود مونے كا كاتكم تين طورير كياجا تاہے: ا-مُشابده[Observation]: ایک مُشابده، جیسے ہم نے زید کوآتا ہواد یکھا۔

۲-مخرصادق کی خبر [Report from a truthful reporter]:

دوسرے مخبرصادق [ سی خبردینے والے ] کی خبر، جیسے کسی معتبر آ دمی نے خبر دی کہ زیر آیا۔ اِس [طریقہ سے قبول کرنے] میں پیشرط ہوگی کہ کوئی دلیل اِس سے زیادہ سے جاس کی مُلَدِّ بِ[جھطلانے والی] نہ ہو۔ مثلاً کسی نے پی خبر دی کہ زیدرات آیا تھا اور آتے ہی تم کو تلوار سے زخمی کیا تھا؛ حالال کہ مخاطب کومعلوم ہے کہ مجھوکسی نے زخمی نہیں کیا اور نہ اب وہ زخمی ہے۔ پس یہاں مشاہدہ اِس کامُلَدِّ ب[اورغلط بتانے والا] ہے،اس لیے اِس خبر کوغیر واقع [اورغلط]کہیں گے۔

س-استدلال عقلي[Rational argument]: تيسر استدلال عقلي، جیسے دھوپ کود کچھ کر گوآ فتاب کودیکھانہ ہواورنہ کسی نے اُس کے طلوع [ہونے اور نکلنے ] کی خبردی[ ؛ مگر چوں کہ معلوم ہے کہ سورج نکلنے یر ہی دھوی نمودار ہوتی ہے، اس لیے عقل سے پیجان لیا کہ آفتاب بھی طلوع ہو گیاہے۔

اِن تنیوں واقعات میں وجود کا حکم تو [سب میں ]مشترک ہے؛ کیکن محسوں صرف ایک واقعہ ہے اور باقی دوغیر محسوس ہیں۔ تو ثابت ہوا کہ پیضرور [ی نہیں کہ جس امر کو واقع [اورموجود] کہا جاوے وہ محسوس بھی ہو۔اور جومحسوس نہ ہواُس کو غیر واقع [ اور غیرموجود] کہاجاوے۔(۱)

(۱) "صرف محسوں نہ ہونے کے سبب کسی امر کا انکار صریحاً عقل کی برخصی ہے۔" (اشرف الجواب ۲۸۴۳)

''..... ثایدکوئی پہال بیا کے کہ ہم کوتحقیقات جدیدہ سے قرآن پرشبہہ اس سے ہوتا ہے کہ حکماء (اہل سائنس ) کا تومشاہدہ ہے۔'' وہ تج بےاورمشاہدے کی بنیادیر بات کہتے ہیں۔''میں کہتا ہوں کہ آپ مشاہدہ کی حقیقت کوہی نہیں جانتے۔ میں یو چھتا ہوں کہ کیا ہے بھی مشاہدہ ہے کہ مادہ خود بخو متحرک ہوکراس سے ایک صورت پیدا ہوگئی، پھرتمس و کواکب ہوئے، نباتات ہوگئی اور نباتات سے حیوانات... '' کیا بیمشاہدہ ہے کہ آفتاب کوسکون ہے، زبین کوحرکت ہے۔....؟"(اشرف الجواب٥٣٦)

اصول موضوعه تمبرهم

# [اصول موضوعه ]نمبره

[تمہید: دین عقائد، رسول کی تعلیمات اور آخرت سے متعلق معاملات
سب چیزیں محض نقل سے ثابت ہیں ۔ خبر وقل کے ذریعہ حاصل ہونے والی تمام
چیز وں کے متعلق از روئے عقل ممکن ہونے ، نہ ہونے پر تو غور کیا جا سکتا
ہے۔ اسی طرح ازروئے روایت، خبر کے بچی ہونے، نہ ہونے کا تو سوال کیا
جاسکتا ہے؛ لیکن ثبوت کے بعد عقلی دلیل کا مطالبہ جائز نہیں ۔ اصول موضوعہ
ماسکتا ہے؛ لیکن ثبوت کے بعد عقلی دلیل کا مطالبہ جائز نہیں ۔ اصول موضوعہ کہ بین ثابت کیا گیا ہے۔ اور اس اصول کا اِطلاق کرتے ہوئے بتایا گیا ہے
کہ قیامت کا آنا، مردوں کا زندہ ہونا وغیرہ امور چوں کہ منقول واقعات ہیں،
ماس لیے اِن کے متعلق بس اتنا کافی ہے کہ بیوا قعات محال نہیں ۔ اور جس بات کا
مال ہونا کسی دلیل سے ثابت نہ ہو، وہ ممکن ہوتی ہے۔ دوسری طرف اصول
مال ہونا کسی دلیل سے ثابت نہ ہو، وہ ممکن واقعہ کی خبرالیا شخص دے جس کا سچا ہونا
دلائل سے ثابت ہو،اُس کا مانا ضروری ہے۔ ف

متن-منقولات محضه [purely reported fact] پردلیل عقلی محض [purely rational argument] کا قائم کرناممکن نہیں ، اس لیے ایسی دلیل کا مطالبہ بھی جائز نہیں۔

## اطلاقی مثال:

مثلاً نصوص: [قرآن وحدیث] نے خبر دی ہے کہ ہم سے جہت فوق میں [بلندی
پر اسات اجسام عظام ہیں، کہ اُن کوآسان کہتے ہیں۔ اب اگر اِس نظر آنے والے نیل
گوں خیمہ کے سبب وہ ہم کونظر نہ آتے ہوں، تو بیلا زم نہیں کہ صرف محسوں نہ ہونے سے
اُن کے وقوع [اور وجود] کی نفی کر دی جادے؛ بل کہ ممکن ہے کہ وہ موجود ہوں اور چوں کہ
مخبر صادق نے اُس [ کے ہونے] کی خبر دی ہے، اس لیے اُس کے وجود کا قائل ہونا
ضروری ہوگا۔ جیسا اصول موضوعہ نبر امیں فہ کور ہے [ کہ جس ممکن بات کے لیے دلیل نقلی
صحیح موجود ہو، اُس کا قائل ہونا ضروری ہے ]۔

اصولِ موضوعه نمبر۵

### إطلاقي نوعيت: ما بعد الطبيعاتي مثال:

اِسی طرح قیامت کا آنااورسب مردول کا زندہ ہوجانااورنی زندگی کا دَوْ رشروع موناایک واقعہ منقول محض بالنفسیر المذکور [صرف نقل پرمبنی منجر کی خبر پرموقوف ] ہے تو اِس کے دعویٰ کرنے والے سے کوئی شخص دلیل عقلی محض [صرف عقلی ثبوت] کا مطالبہ نہیں كرسكتاً۔ اتنا كہد ينا كافى موكاكه إن واقعات كامحالِ عقلى موناكسى دليل سے ثابت نہيں - گسمجھ میں نہآ وے۔ کیوں کہ اِن دونوں [ کا یعنی محال ہونے اور سمجھ میں نہآنے ] کا ایک ہونا تیجے نہیں ۔ - جبیبا[اصول موضوعہ ] نمبرا میں بیان ہوا ہے [ کم سی بات کا ہونا سمجھ میں نہ آئے اور نہ ہوناسمجھ میں آ جائے ، اِن دونوں میں فرق ہے ] – پسممکن گھہرا۔اوراس امر ممکن کے وقوع [پذیر ہونے] کی ایسے محض نے خبردی ہے جس کا صدق [وسیائی] دلائل سے ثابت ہے،اس لیے حسب نمبرا[اصول موضوعة كے مطابق] إس كے وقوع كا قائل ہونا واجب ہوگا۔(۱) اور اگر ایسے واقعات کی کوئی دلیل عقلی محض بیان کی جاوے گی،

(۱)'' ثبوت خبر کے لیے دو چیزوں کی ضرورت ہے۔ایک مخبّر یہ (جس چیز کی خبر دی جارہی ہے اُس) کاممکن ہونا۔ دوسرے خُبرِ کاصادق ہونا۔ پس ہارے ذمہ تمام عجزات اور معادیات کے متعلق دوبا توں کا ثابت کرنا ہے۔ ایک بید کہوہ فی نفسه ممکن ہوں۔ دوسر مے خبر صادق نے اُن کے وقوع (پذیر ہونے) کی خبر دی ہو۔ ان دوباتوں کے ثابت کرنے کے بعد کسی کوا نکار کاحق نہ ہوگا۔اب ہم معراج وغیرہ اورصراط ووز اِن انمال وغیرہ کے ثبوت پر دلیل قائم کر سکتے ہیں کہ بیہ معجزات اورمعادیات فی نفسمکن ہیں۔ بیتو دلیل کا پہلا مقدمہ (premise) ہے۔اگر کسی کواس مقدمہ میں کلام ہوتو اُس برلازم ہے کہاُن کے امتناع پردلیل قائم کرے۔اور ہم کوام کان پردلیل قائم کرنے کی ضرورت نہیں ، کیوں کہ ام کان کی علت نہیں ہوتی بل کہ امتناع پر دلیل نہ ہونا یہی امکان کی دلیل ہے۔اوراویر معلوم ہو چکا ہے کہ امتناع کہتے ہیں اجتماع نقیصین کو کمحل واحد میں آن واحد میں جہت واحدہ سے ہوتو جس کوان امور کےامکان میں کلام ہووہ ثابت کرے ۔ کہان میں اجتماع نقیضین کس طرح لازم آتا ہے۔ دوسرامقدمہ (premise) یہ ہے کہ جس امرممکن کے وقوع (پذیر ہونے ) کی خبر کوئی مخبرصادق خبردے وہ ثابت ہے۔ اور اِن مجزات ومعادیات کے وقوع (پذیر ہونے ) کی خبر =

[اصولِ موضوعه ] نمبر م میں بیان ہواہے کہ واقعات کی ایک قشم وہ ہے جن کا وقوع مخبرصادق کی خبر سے معلوم ہوتا ہے۔ منقولات محضہ سے ایسے واقعات مرادییں۔ اور ظاہر ہے کہ ایسے واقعات پر دلیل عقلی محض [صرف عقلی دلیل، purely rational argument سے استدلال ممکن نہیں۔ جبیہا [اصولِ موضوعہ ]نمبر م کی قتم سوم [''استدلال عقلی''] میں ممکن ہے۔[کیوں کہ منقول واقعات صرف خبر سے ثابت ہوتے ہیں۔ایسے واقعات میں عقل جمحض إمكان كاحكم كرتی ہے، كہ ہوبھی سكتا ہے اورنہیں بھی۔ عقل کے اِس اِمکانی فیصلہ کے بعد جب نقل سے ایک جانب راج اور متعین ہو جائے ، تو أس كے ثبوت كامطالبہ قتل سے كرنامحض فضول ہے۔]

#### حسى مثال:

مثلاً کسی نے کہا کہ سکندراور داراد و بادشاہ تھاوراُن میں جنگ ہوئی تھی ۔اب کوئی شخص کہنے گئے اِس برکوئی دلیل عقلی قائم کرو۔ تو ظاہر ہے کہ کوئی کتنا ہی بڑافلسفی ہو!لیکن بجزاس کے اور کیا دلیل قائم کرسکتا ہے کہ ایسے دوبادشاہوں کا وجود اور مقاتلہ [وجنگ] کوئی امر محال تو ہے نہیں ؛ بل کے ممکن ہے۔ اور اِس ممکن کے وقوع [پذیر ہونے ] کی معتبر مورخین نے خبردی ہے۔ اور [یہ قاعدہ ہے کہ ] جسممکن کے وقوع [یدیہونے] کی مخرصاد ق خبردیتا ہے اُس کے وقوع [پذیر ہونے] کا قائل ہونا واجب ہے۔جیسا [اصولِ موضوعہ ] نمبر میں مذکور ہوا۔ (۱) اس لیے اِس واقعہ کا قائل ہونا ضرور [ی] ہے۔

<sup>(</sup>۱) کہ جوام عقل کی رویے ممکن ہواور سیح کفتی دلیل اُس کے ہونے کو بتلاتی ہو، اُس کے وجود کا قائل ہونا ضروری ہے۔

## [اصول موضوعه]نمبر1

[تمهید: '' آج کل تمام شبهات کا حاصل بیہ ہے کہ اِس کی کوئی نظیم نہیں ملتی ، اس لیے بیمحال ہے۔اور جودعویٰ امکان کا کرتا ہے (اُس سے بیمطالبہ کیا جاتا ہے کہ: ف)وہ اُس کی نظیر دکھلائے۔عجب اندھیر ہے کہ نظیر پر ثبوتِ شے کوموقو ف بتلايا (جاتا: ف) ہے۔اورجس چیزی نظیر نہ ملے اُس کوخلاف عقل اور محال کہاجاتا ہے ۔لوگوں کو ثبوت کی حقیقت ہی معلوم نہیں ۔نظیر پر ثبوت کو موقو ف سمجھتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ جوصنائع اور عجائبات اِس زمانہ میں ایجادیا مشاہدہ ہوئے ہیں، کیا اِس زمانہ سے پہلے کسی کے پاس اِن کی نظیر تھی ؟ اور اگر نہتھی تو کیا اُس وفت میہ خلاف عقل اورمحال تحيس؟ اورا گرمحال تحييس، تو پھر آج أن كا وقوع كيوں كر ہوا؟ معلوم ہوا کہ سی شے کا امکان نظیر کے ملنے پرموتو ف نہیں۔' کیم الامت 🖺

متن-نظير [Precedent] اور دليل [Argument] جس كوآج كل ثبوت کہتے ہیں،ایکنہیں۔اورمدی [ دعویٰ کرنے والے ] سے دلیل کا مطالبہ جائز ہے؛مگرنظیر کا مطالبه جائز نہیں۔

حسى مثال: مثلاً كوئي شخص دعوى كرے كه شاه جارج پنجم [ايدورد مفتم] نے تخت نشيني كا در بار دہلی میں منعقد کیا [تھا] اور کوئی شخص کہے کہ ہم توجب مانیں گے جب کوئی اِس کی نظیر حقیقت اُس کی رفع استبعاد [تعجب دور کرنا ] ہوگا جو مُتَدِل کا تبرع محض [دلیل بتانے والے کا اضافی احسان اوراً س کی محض روا داری ہے اُس کے ذیبے ہیں۔(۱)

= مخبرصا دق نے دی ہے۔ پس بیامور واقع وثابت ہیں۔ان مقد مات میں اگر کوئی کلام کرے تو اِس کا جواب ہمارے ۔ ذہے ہے۔''……اس جگہ یہ بات ذہن میں رکھنا ضروری ہے کہ''اصول میں دلائل عقلیہ کی ضرورت ہے۔خدا کا خدا اوررسول کارسول ہونا ہم دلائلِ عقلیہ سے ثابت کردیں گے؛کیکن فروع میں (منقولات بحضہ میں نف ) تفویض محض موگی \_اوراہل مٰداہب باطلہ اینے اصول پر دلیل عقل صحیح قائم نہیں کر سکتے \_''

( حكيم الامت: ملفوظات جلداا،حسن العزيزج ٢، جديد ملفوظات: ص١١٨ تا١١٩)

(۱) إستبعاد (تعجب) دوركرنے كى ايك إلزامى نظيريہ ہے كه: "آخرت ميں اعمال كے وزن پرلوگ شبه كرتے ہيں، يہاں بجلی کاوزن ہوتا ہے،تھر مامیٹر سے وزن حرارت کا ہوتا ہے،اس پر شبہ ہیں کرتے۔.....''

( حكيم الامت: ملفوظات، الا فاضات اليومية جلد ٢ ٣٣٧، ٣٣٧ )

= جاتے ہیں،اس لیےاگر قیامت کے روزیہ ہاتھ یاؤں کلام کرنے لگیں،تو کیا تعجب ہے؟

(۲) نظیر کی حقیقت: ''نظیر تو محض تو ضیح اور تنویر (بات کو واضح اور روثن کرنے: ف) کے لیے ہوا کرتی ہے۔ مدعی ثبوت ( ثبوت کا دعوی کرنے والے ) کے ذمنظیر کا بیش کر ناہر گزلاز منہیں نصوصاً ایسے مدعی کے ذمہ جوکسی امر کا ثبوت میہ کرکرتا ہو کہ بیامرخلاف عادت بطور معجز ہ کے واقع ہوایا قیامت میں خلاف عادت یوں ہوگا، اُس کے ذمہ تو کسی قاعدہ ہے بھی نظیر کا پیش کرنالاز منہیں ہوسکتا۔ کیوں کہ وہ تواپنے دعوے میں تصریح کررہاہے کہ مدعا( دعوی: ف) بےنظیری کی صفت کے ساتھ متصف ہے۔اگر نظیر کا پیش کرنا مدعی کے ذمہ کسی درجہ میں لازم بھی ہوسکتا ہے تو صرف اُس مدعی کے ذمّہ ہوسکتا ہے جواپنے دعوےکوموافق عادت بتلائے۔اور جوخرق عادت کامدعی ہواُس سے نظیر کامطالبہ عجب ہے۔''

**ثبوت کی حقیقت**:''اب میں آپ کوثبوت کی حقیقت بتلا تاہوں جس کے نہ جاننے کی وجہ سے لوگوں کا **نداق** ایسا بگڑ گیا ہے کہآج علاسے معراج کی نظیر کا سوال ہوتا ہے بثق القمر کی نظیر کا مطالبہ ہوتا ہے۔اس لیے بیتقلی مسئلہ ہے کہ سی خبر کالیچے ہونایا کسی امر کا واقع ہونانظیر پر ہرگز موقوف نہیں؛ چناں چہ جن کوعقلیات سے کچھ بھی مس ہے وہ اس کو جانتے ہیں۔مدعی اگرنظیر بیان کردے،توبیاُس کا تبرع ہے۔''

کسی ثی کا ثبوت دلیل ہے ہوا کرتا ہے اور دلیل اگر نقل وخبر ہے تعلق رکھتی ہے ،تو جیسا کہ پہلے عرض کیا جا چکا ہے کہ: ثبوتِ خبر کے لیے دو چیزوں کی ضرورت ہے۔ایک بیر کہ جس کی خبر دی جارہی ہے وہ چیزممکن ہو،محال نہ ہو۔ دوسرے خبر دینے والاسیا ہو۔''پس ہمارے ذمہ تمام مجزات اور معادیات کے متعلق دوبا توں کا ثابت کرنا ہے۔ایک بیکہ وہ فی نفسہ ممکن ہوں۔ دوسر مے مخبرصا دق ( سچی خبر دینے والے ) نے اُن کے وقوع کی خبر دی ہو۔ اِن دوبا توں کے ثابت کرنے کے بعد کسی کوا نکار کاحق نہ ہوگا۔''

ا:واقعه کاممکن ہونا-''اب ہم معراج وغیرہ اورصراط ووز نِ اعمال وغیرہ کے ثبوت پردلیل قائم کر سکتے ہیں کہ ہیہ معجزات اورمعادیات فی نفسهمکن ہیں۔ بیتو دلیل کا پہلامقدمہ ہے۔اگر کسی کو اِس مقدمہ میں کلام ہو،تو اُس پر لازم ہے کہ اِن کے امتناع (محال ہونے پر) پر دلیل قائم کرے۔''

**امکان کی حقیقت:'' اور ہم کوامکان بردلیل قائم کرنے کی ضرورت نہیں۔ کیوں کہامکان کی علت نہیں ہوتی؛ بل کہ** امتناع (لیعن محال ہونے) پر دلیل نہ ہونا یہی امکان کی دلیل ہے۔''

امتناع کی حقیقت: ''إمتناع کہتے ہیں اجتماع نقیصین کو کمحل واحد میں آن واحد میں جہت واحدہ سے ہو۔''دوالی چیزوں کا جمع ہو جانا کہ ہرایک دوسرے کے متضاد-contradict ہو۔'' تو جس کو اِن امور ( معراج ،صراط ووزن اعمال ثق القمروغيرہ) كےامكان ميں كلام ہو، وہ ثابت كرے كدان ميں اجتماع تقيصين كس طرح لازم آتا ہے۔''

۲ بخپر کاسچا ہونا-'' دوسرامقدمہ بیہ ہے کہ جس امرممکن کے وقوع کی کوئی مخبرصا دق خبر دے وہ ثابت ہے۔اور

[اِس جیسا واقعہ ] بھی ثابت کرو کہ اِس کے قبل کسی اور بادشاہ انگلستان نے ایسا کیا ہو۔اور ا گرنظير إلى يعني إس جيبها واقعه ] نه لاسكو، تو نهم إس كوغلط مجھيں گے ـ تو كيا:

اُس مدعی کے ذمے سی نظیر کا پیش کرنا ضرور [ی اور لازم] ہوگا؟ یا

🖈 یہ کہنا کافی ہوگا کہ اِس کی نظیر ہم کومعلوم نہیں ؛ کیکن ہمارے پاس اِس واقعہ کی دلیل صحیح موجود ہے کہ مشاہدہ کرنے والے آئے ہیں۔ یا:

اگرمقام گفتگو پرکوئی مشاہدہ کرنے والانہ ہو،تو یوں کہنا کافی ہوگا کہ اخباروں میں چھپاہے۔ 🖈 کیااِس دلیل کے بعد پھر اِس واقعہ کے ماننے کے لیےنظیر کا بھی انتظار ہوگا؟

إطلاقي نوعيت: ما بعد الطبيعاتي مثال:

اسى طرح اگركوئى شخص دعوى كرے كه قيامت كروز ماتھ پاؤں كلام كريں كے، تو: 🖈 اُس ہے کسی کونظیر ما نگنے کاحق نہیں۔

اورنہ نظیر پیش نہ کرنے برکسی کواُس کی تکذیب [کرنے اور غلط بتانے ] کاحق حاصل ہے۔ البتہ دلیل کا قائم کرنااُس کے ذمہ ضروری ہے۔ اور چوں کہ وہ [واقعہ نقل پر منحصر منقولِ محض ہے، اس لیے حسب [اصولِ موضوعہ نمبر] ۵راس قدراستدلال کافی ہے کہ اُس کا محال ہونا ثابت نہیں۔اور مخبرصادق نے اُس کے وقوع [پذیر ہونے ] کی خبر دی ہے، الہذا اُس کے وقوع [پذیر ہونے ] کا اعتقاد واجب ہے؛ البتۃ اگر مُستَدِل [دلیل بیان کرنے والا] کوئی نظیر پیش کردے، تو بیاً س کا تبرع [سلوک] واحسان ہے ۔مثلاً اگرگراموفون کوائس کی نظیر میں پیش کردے کہ باوجود جماد محض ہونے کے اِس سے کس طرح الفاظ ادا ہوتے ہیں۔(۱) آج کل مظلم ہے کہ نوتعلیم یافتہ ہر منقول کی نظیر مانگتے ہیں،

<sup>(</sup>۱)او پر گراموفون کی تحقیق گزر چکی ہے کہ اُس میں زندگی کے آ ٹار بھی نہیں، ہاتھ یاؤں میں تو آ ٹار حیات بھی پائے =

.....

**♦ ∠**Y **>** 

اِن مجرزات ومعادیات کے وقوع کی خبر مخبر صادق نے دی ہے، پس بیامورواقع وثابت ہیں۔ اِن مقدمات میں اگر کوئی کام کرے تو اُس کا جواب ہمارے ذمے ہے۔''

نظیرکا پیش کرنا مدی کے ذمخ نہیں: ''باقی نظیرکا پیش کرنا ہمار نے ختیں ۔ مثلاا اگرکوئی کیے کہ پل صراط پر چلنا عقل کے خلاف ہے بجھ میں نہیں آتا ، تو میں کہوں گا کہ بتلاؤ کیوں بجھ میں نہیں آتا ؟ اِس میں کیااستحالہ (یا محال ہونے کی کیا بات ) ہے کہ ایک باریک چیز پر پیر آجائے؟ جب بی عالی نہیں اور مخبر صادق اِس کے وقوع کی خبر دے رہا ہے، تو پھرا نکار کی کیا وجہ؟ … اور جب بیدونوں با تیں ثابت ہوجا کیں ، پھر ہم نظیر پیش کرنے کے ذمہ دار نہیں ۔ …… ''' نہوام کوزیادہ ترجواب دینے والوں ہی نے خراب کیا ہے کہ وہ ہر بات میں تبرعا نظیریں بیان کرنے گئے عوام سمجھے کہ یہ بھی مجیب کے ذمہ بی سر نہیں اور جودعو کی لزوم کا کرے وہ دلیل قائم کرے ۔

یہے دلیل مُطَّرِ د (برکش کام آنے والی) جوتمام مجزات ومعادیات میں برابر چل سکتی ہے ( کہ دومقد مے قائم کر کے جواب دیے جا کیں۔ اس پہلامقدمہ: ثبوت خبر کے لیے دو چیز وں کی ضرورت ہے: الف-جس بات کی خبر دی جائے وہ ممکن ہو۔ ب-مخبرصادت ہو۔ ۲-دوسرامقدمہ: جس ممکن کی کوئی مخبرصادت خبر دے وہ ثابت ہے۔ ) اور جودلیلیں آج کل بیان کی جاتی ہیں جن میں زیادہ تر نظیر سے جواب دیا جاتا ہے، وہ مُطَّرِ دنہیں ہیں۔

اب میں عقلاً یہ بات ثابت کرتا ہوں کہ کسی واقعہ کا ثبوت نظیر پرموقو ف نہیں۔ تقریر اِس کی ہیہ ہے کہ بین طاہر ہے

کہ نظیر بھی ایک واقعہ ہے۔ میں پوچھتا ہوں کہ اس کے لیے نظیر کی ضرورت ہے یا نہیں۔ وعلی ہٰ ہا اگر ہر نظیر کے لیے نظیر کی ضرورت رہی ، تو تسلسل مستحیل لازم آئے گا (یعنی عارضی عطاؤں کا ایسا سلسلہ نکلے گا جس کے لیے کوئی موصوف اصلی نہ ہوگا)۔ اور نظیر سے ایک دعولی بھی ثابت نہ ہو سکے گا۔ اور اگر کہیں جا کر تھم و گے کہ اُس نظیر کے لیے کسی نظیر کی ضرورت ہوگیا۔ تو پھر پہلے ہی کے لیے نظیر کی کیوں ضرورت ہے؟ اور نہیں ، تو معلوم ہوا کہ کسی واقعہ کا ثبوت بدون (بغیر) نظیر کے ہوگیا۔ تو پھر پہلے ہی کو بلانظیر کیوں نہیں مان لیتے ؟ غرض کسی دلیل سے مسدل کے نہ تہ نظیر کا بیان کرنا نہیں ہے۔

کو خمہ نظیر کا بیان کرنا نہیں ہے۔

نظیر بیان کرنے کا موقع: ہاں اگر بیان کردے، تو بیائ کی شفقت ہے۔ اور اِس کا موقع اُس وقت ہے جب کہ سائل دلیل کے مقد مات پر کلام کرنے سے عاجز ہوجاوے۔ اور تسلیم کرلے کہ واقعی دلیل سے بید عوی ثابت ہو گیا۔ اور مجھے اب افکار کا کوئی حق نہیں ، اُس وقت اگر مجیب تقریب فہم کے لیے کوئی نظیر دے دے، تو اُس کا احسان ہے۔ اور اگروہ (سائل) نظیر پر ثبوت وقوق فی بتلا تا رہے، تو متدل نظیر ہر گزنہ بتلائے ؛ بل کہ اُس سے اِس تو قف علی النظیر (دعوی کا ثبوت نظیر پر موقوف ہونے : ف) کی دلیل مائے۔

## [اصول موضوعه]نمبرك

[تمهید: یہ بات معلوم ہے کہ اہلِ سائنس محسوسات، مشاہدات و تجر بات کا سہارالیتے ہیں اور اِن کے ذریعے نتائج ، نظریات اور اصول مقرر کرتے ہیں ؛
لیکن اس کے ساتھ بیا مربھی ملحوظ رہنا ضروری ہے کہ تجر بات و اِختبارات سے نتائج اور نتائج سے نظریات اور اصول اخذ کرنے میں عموماً اُن کے گمان و خیال کا دخل ہوتا ہے جس کی بنا پر نظریات عموماً ظنی ہوتے ہیں ، اس لیے اگر ظنی مسائل کی اسلام کے ساتھ مزاحمت ہو، تو ایسے موقعوں پر سائنس سے خود دلیل کا مطالبہ کی اسلام کے ساتھ مزاحمت ہو، تو ایسے موقعوں پر سائنس سے خود دلیل کا مطالبہ کیا جائے گا۔ دلیل نقلی میں تاویل نہیں کی جائے گی۔ ہاں! ایسا ہوسکتا ہے کہ کوئی تحقیق قطعی ہو، تو ہر صورت میں:

''ایک قاعدہ ہےاُس کو یا در کھو کہ کوئی مسئلة طعی عقلی کسی مسئلة طعی نقلی کا تو تعارض ہوہی نہیں سکتا۔اور طنی عقلی اور طنی نقلی میں تعارض ہو، تو طنی نقلی میں ترجیح دی جاتی ہے۔اور اگر قطعی عقلی اور طنی نقلی میں تعارض ہو، تو طنی نقلی میں تاویل کی جاوے گی۔''ف]
تاویل کی جاوے گی۔''ف]

## عقل نقل میں تعارض

متن – دلیل عقلی فقلی میں تعارض کی جارصور تیں عقلاً محتمل [اور ممکن] ہیں۔ ا-ایک بیہ کہ دونوں قطعی [final and conclusive] ہوں۔ اِس کا کہیں

## تعارض[Contradiction] کی ماہیت:

اور تعارض کہتے ہیں دو حکموں آباتوں آکا ایک دوسرے کے ساتھ اِس طرح خلاف ہونا کہ ایک کے محیح ماننے سے دوسرے کا غلط ماننا ضروری ہو۔ جیسے ایک شخص نے بیان کیا کہ آج زید دس ہجے دن کود ہلی کی ٹرین میں سوار ہو گیا۔ دوسرے نے بیان کیا کہ آج گیارہ ہے آیا مثلاً دس ہی ہے آزید میرے پاس میرے مکان میں آ کر بیٹھار ہا، اِس کوتعارض کہیں گے۔ چوں کہ تعارض میں ایک کے سیح ہونے کے لیے دوسرے کا غلط ہونا لازم ہے،اس لیے دولیج دلیلوں میں بھی تعارض نہ ہوگا۔

## تعارض كاحكام:

اور جب دودليلول ميں تعارض ہوگا،[ تو ]اگروہ دونوں قابلِ تسليم ہيں،تب توايك میں کچھتا ویل کریں گے۔ بعنی اُس کوظاہری مدلول آ ومعنی آسے ہٹادیں گے اور اِس طور سے اُس کوبھی مان لیں گے۔اور دوسری کواُس کے ظاہر بیر کھ کراُس کو مانیں گے۔اورا گرایک قابل شلیم اورایک غیر قابل شلیم ہے، توایک کوشلیم [کریں گے ]، دوسرے کور دکر دیں گے۔ مثلاً مثال مذكور [ زيد كے ٹرين برسوار ہونے اورعين أسى وقت گھرير موجود رہنے كى خبر ] میں اگرایک راوی معتبر، دوسراغیر معتبر ہے، تو معتبر کے قول کو تعلیم اور غیر معتبر کے قول کور د کردیں گے۔ اوراگر دونوں معتبر ہیں ، تو دوسرے قرائن ۶ ومؤیدات ۲ سے جانچ کر کے ایک کے قول کو مانیں گے، دوسرے کے قول میں کچھ تاویل کرلیں گے۔مثلاً [مذکورہ واقعہ میں یا اور 7 دیگر یا شہادتوں سے بھی ثابت ہوا کہ زید دہلی نہیں گیا،تو یوں کہیں گے کہاس [راوی] کوشبہ ہوا ہوگا، یا رزید ] سوار ہو کر پھر واپس آ گیا ہوگا اوراس [خبر دینے والے ] کو واپسی کی اطلاع نہیں ہوئی و نَحُو ذٰلك ٦ پااسی جیسے کوئی معنی و تاویل ٦ ۔ وجودنہیں، نہ ہوسکتا ہے۔اس لیے کہ صادِ قبین [ دوسچی دلیلوں ] میں تعارض محال ہے۔

۲- دوسرے بید که دونو ل ظنّی [approximative] ہوں۔ وہاں جمع کرنے [اور تطبیق دینے ] کے لیے گو، ہر دومیں صرف عن الظاہر [الفاظ کو ظاہری معنی ہے پھیر لینے ] کی گنجائش ہے؛ مگرلسان [اور زبان ] کے اِس قاعدہ سے کہ-اصل الفاظ میں حمل علی الظاہر [الفاظ کوظاہریمعنی برمحمول کرنا ] ہے۔نقل کوظاہر پررکھیں گےاور دلیل عقلی کی دلالت کو حجت نہ مجھیں گے۔

سو- تیسرے بید که دلیل نفتی [argument based on report] قطعی [ final ﷺ ہواورعقلی ظنی ہو۔ یہاں یقیناً نقلی کومقدم رکھیں گے۔

۴ – چوتھے یہ کہ دلیل عقلی قطعی ہواور نقلی ظنی ہو، ثبوتاً یا دلالۃً ٦ ثبوت کے اعتبار سے یا معنی کے اعتبار سے ۱ز۱) یہاں عقلی کومقدم رکھیں گے ،نفتی میں تاویل کریں گے۔ پس صرف بدایک موقع ہے درایت کی تقذیم [عقلی دلیل کومقدم کرنے ] کا روایت پر، نہ بیا کہ ہر جگہ اس کا دعویٰ بااستعال کیا جاوے۔

دلیل عقلی کامفہوم ظاہر ہے۔اور دلیل نقتی مُخْپِر صادق [سیحی خبر دینے والے] کی خبر کو کہتے ہیں جس کا بیان[اصولِ موضوعہ]نمبر، میں ہواہے۔

The rational argument should be final, while the argument based on (1) report should be approximative, either in respect of its cannotation or in respect of its authenticity.

## ب-عقلی و تعلی دونو ن ظنی ہوں ، تو تعارض دور کرنے کا طریقہ

اورصورت 'ب' وليل نقتي وعقلي دونون ظني ہونے ] ميں چوں كه ديل نفتي مظنون الصدق نقلی دلیل کے درست ہونے کا گمان ہے اوراس یے ماننے کے وجوب پر دلائلِ صیحہ قائم ہیں جواصول وکلام [عقلی اصول اورعلم کلام کے اصول] میں مذکور ہیں۔اور دلیل عقلی مظنون الصدق [ یعنی درست ہونے کا گمان (۱) رکھنے والی دلیل عقلی ] کے ماننے کے وجوب پر کوئی دلیل صحیح قائم نہیں۔اس لیے اِس وقت دلیل نقلی کومقدم رکھیں گے اور دلیل عقلی کوغلط سمجھیں گے۔اوراُس کامظنون ہونا[عقلی دلیل کا گمان اورظن پرمشمل ہونا]خود یہی معنی رکھتا ہے کہ ممکن ہے کہ غلط ہو ۔تو اُس کے غلط ماننے میں بھی کسی حکم عقلی [عقلی ہدایت<sub>]</sub> کی مخالفت نہیں کی گئی۔(۲)

## ایک شبهه کاازاله:

## اوراگر چہ اِس صورت میں دلیل نقلی کے ماننے کی یہ بھی ایک صورت ہوسکتی تھی کہ

(۱) گمان کالفظ اردومحاورہ میں وہم، خیال اورا ٹکل کے لیےاستعال ہوتا ہے؛ کیکن عقلی اور شرعی اصطلاحات میں جولفظ ' خطن' استعال ہوتا ہے، کبھی تو اِسی ار دومحاورہ کے مفہوم کوادا کرتا ہے اور کبھی یقین ہی کا ایک درجہ شار ہوتا ہے۔البتہ قطعی یقین کے مقابلہ میں اِس کا درجہ ثانوی ہوتا ہے۔

(٢) يبال يه شبه موتا ہے كه يهي بات تو دليل نقلي كے ساتھ بھى ہے كه أس ميں بھى سے اور غلط دونوں جانبوں كا إحمال ہے۔ توجس طرح سچ ہونے میں گمان و ُظنُ پر شتمل ہونے کا اعتبار کیا گیا ،غلط ہونے میں گمان اورظن کا اعتبار کیوں نہ گیا اور بیر کیوں نہ کہا گیا کہ دلیل نقلی کا ظنی ہونا بھی میعنی رکھتا ہے کیمکن ہے کہ غلط ہو۔ تو اِس کا جواب دیا جا چکا کہ: چوں کہ دلیل نقتی مظنون الصدق ( گمان سچ ر کھنے والی نقتی دلیل:ف) کا ماننا واجب ہے،جس پر دلائل موجود ہیں۔اور رہی سے بات کہ گمان سچ رکھنے والی عقلی دلیل کوہی کیوں نہ مان لیا جائے؟ تو نہ ماننے کا سبب پیہے کہ اِس پر کوئی تھیجے دلیل قائم نہیں۔ پیوجہہے کہ جس کی بنایر عقلی ظنی کافقی ظنی سے تعارض ہونے کی صورت میں دلیلِ فقی ظنی میں تاویل نہیں کی جاتی۔

## تعارض کی شکلیں:

جب بہ قاعدہ معلوم ہوگیا ، تو اب سمجھنا جا ہے کہ بھی ایسا ہوتا ہے کہ دلیل نقلی وعقلی میں ظاہراً تعارض ہوتا ہے، تو اِس قاعدہ کے موافق بید یکھیں گے کہ:

الف-دونون دليين قطعي ويقيني بين \_ يا،ب- دونون ظني بين \_ يا،ج- نقلي قطعي ہا در عقلی ظنی ۔ یا، د-عقلی قطعی ہے اور نقلی ظنی خواہ ثبوتاً یا دلالۃً [ ثبوت کے اعتبار سے ہویا معنی پر دلالت کے اعتبار سے ] ۔ یعن نقلی کے ظنی ہونے کی دوصور تیں ہیں: ایک یہ کہ ثبوتاً ظنی ہو۔ یعنی مثلاً کوئی حدیث ہے جس کا ثبوت سند متواتر یامشہور سے نہیں۔ دوسرے بیک دلالةً ظنی ہو، گو ثبوتاً قطعی ہو، یعنی مثلاً کوئی آیت ہے کہ ثبوت تو اُس کا قطعی ہے؛ مگراُس کے دومعنی ہوسکتے ہیں۔اوراُن میں سے جس معنی کو بھی لیا جاوے گا،اُس آیت کی دلالت اُس معنی برقطعی نہیں۔ یہ معنی ہیں دلالہ طنی ہونے کے۔ یہ چارصور تیں تعارض کی ہوئیں۔ الف-عقل قطعى اورنقتى قطعى ميں تعارض ممكن نہيں

پس صورت 'الف' كه دونو ل ثبوتاً ودلالة تطعي مول [ يعني ثابت مونے كے لحاظ ہے دونوں نقینی ہوں اور دونوں متعین معنی پر دلالت کرتی ہوں ] اور پھر متعارض ہوں ، اِس کا وجود محال ہے؛ کیوں کہ دونوں جب یقیناً صادق ہیں، تو دوصادق میں تعارض کیسے ہو سكتا ہے؟ [اس ليے كەتغارض وە ہے] جس ميں دونوں كا صادق ہونا غيرممكن ہے۔كوئى شخص قیامت تک اِس کی ایک مثال بھی بیش نہیں کرسکتا۔(۱)

<sup>(</sup>۱) جب دو چیزوں میں تعارض کی بی حقیقت ہے کہ:ایک دوسرے کے اس طرح خلاف ہو کہ ایک کے صحیح مانے ہے دوسرے کا غلط ماننا ضروری ہو، تو ظاہر ہے کہ دونوں کا صادق ہونا غیرممکن ہی ہوگا۔

مطابق کر کے اُس کو قبول کریں گے۔اوریہی خاص موقع ہے اس دعوے کا کہ درایت مقدم

اورصورت 'ب' وُج' اِنْقَلَى وعقلی ظنی یا نفتی قطعی اور عقلی ظنی یا میں اِس [ تاویل یا کا وعویٰ واستعمال جائز نہیں [بل کہ دلیل عقلی کا ترک کر دینا ضروری ہے ] جبیبا مدل ومفصل دونول صورتول ['ب'اور'ج'] ميں اِس کابيان ہو چکا۔(۱)

## اگردلیل نفتی کے مقابلہ میں دلیل عقلی وہمی اور خیالی ہو:

اورایک یانچویں اور چھٹی صورت اور نکل سکتی تھی کہ دلیل نقلی ظنی اور عقلی وہمی وخیالی مو یا دلیل نقلی قطعی اور عقلی و همی و خیالی مو؛ مگر <sub>[سی</sub>دونوں صورتیں اس لیے ذکر نہیں کی گئیں کہ ] اِن کا تھم بہت ہی ظاہر ہے کہ نقلی کو مقدم اور عقلی کو متروک[اور نا قابلِ اعتبار] کہا جاوےگا؛ کیوں کہ جبعقلی باوجود مظنون [ظنی ] ہونے کے مؤخر ومتروک ہے [اور نا قابلِ اعتبار ہے جبیبا کہ صورت ب و ج عیس مذکور ہوا ] تو وہمی وخیالی تو به درجه اولی [نا قابلِ اعتبار ہوگی ] ۔ اِس کی نظیر کا صورت 'ج ' [ نقلی قطعی اور عقلی ظنی ] کے حکم میں بیان ہوا ہے۔ ي تفصيل ہے، تعارض بين الدلائل العقليه والنقليه [عقلي وُلاَئل ميں تعارض] کے حکم کی۔ یہاں سے غلطی ظاہر ہوگئ اُن لوگوں کی جومطلقاً دلیل عقلی کواصل اور نقل کو تابع

(۱) میر قاعدہ عقلی ہے، ضروری ہے؛ کیکن''ایک مناظر مولوی صاحب نے اس کلیہ کے خلاف ایک مناظرہ میں حضرت جرئیل کے چھسوباز وہونے کی بیتاویل کی کہ باز وسے قوت مراد ہے۔ بیندریافت کیا کہاس میں حرج کیا ہے کہ چھسوپر مول، حدیث کی تحریف کردی ـ'' (ملفوظات تحمیم الامت مقالاتِ حکمت جلد۲ اص ۵۷ ، ملفوظات جلد ۲۶ ـ جامع مفتی محرحسن امرتسریؓ)۔اوراس میں ان مولوی صاحب کا نام بھی مذکور ہے۔''مولوی ثناءاللہ صاحب''۔ جبرئیل کے جیسو باز ووالی حدیث اہلی سائنس کے طریقة پختیق کی روسے قوانین فطرت کے خلاف ہے؛ کیکن خیال کرنے کی بات بیہ ہے ۔ جس طریقه کار کوقوانین فطرت کهاجا تا ہے،اُس کی روسے تو خود جبرئیل ہی کا وجود وثبوت ممکن نہیں ۔ ف

اُس کے ظاہری معنی ہے،اُس کو پھیر لیتے؛ مگر چوں کہ تاویل بلاضرورت خودممنوع ہے اور یہاں کوئی ضرورت تھی نہیں ، (۱) اس لیے اِس طریق کا اختیار کرنا شرعاً ناجائز اور بدعت اورعقلاً غير مستحسن [شرى طوريرنا جائز وخلاف اصول اورعقل كي روي نايسنديده: ] ہے۔ جبیها اوپر غیر مستحسن ہونے کی وجہ بیان کردی گئی : بقولہ'' اُس کا مظنون ہونا'' الی قولہ ''مخالفت نہیں کی گئی۔''(۲)

## ج-نفتی قطعی اور عقلی ظنی

اورصورت 'ج' [ تعارض کی تیسری صورت جس میں دلیل نفتی قطعی اور عقلی ظنی ہو، اُس] کا حکم به درجهٔ اَولیٰ مثل صورت'ب' کے ہے۔ کیوں کہ جب دلیل نقتی باوجودظنی ہونے کے عقلی طنی سے مقدم ہے ،تو دلیل نقلی قطعی تو بدر جہ اولی عقلی طنی پر مقدم ہوگا۔ د عقا قطعی اور نبی طنی

اورصورت ُ وْ اِ تَعَارَضَ كَى چُوتھی صورت جس میں عقلی قطعی اور نقلی ظنی ہو، اِس ] میں دلیل عقلی کوتو اِس لینہیں جھوڑ سکتے کہ قطعی الصحۃ ہے [ اُس کاصححے ہوناقطعی ہے ]۔اورنقگی گو ظنی ہے؛ مگر نقلی ظنی کے قبول کے وجوب ریجھی دلائلِ صححہ قائم ہیں [صحیح دلائل سے یہ بات ثابت ہے کہ دلیل نقلی ظنی کا قبول کرنا واجب ہے ] جبیبا صورت 'ب' میں بیان ہوا۔اس لیےاُس کوبھی نہیں چھوڑ سکتے۔ پس اِس صورت میں نقلی ظنی میں تاویل کر کے اور عقل کے

<sup>(</sup>۱) دلیلِ نفلی ظنی میں تاویل کی ضرورت اُسی وقت ہوتی ہے جباُس کے مقابلہ میں دلیلِ عقلی قطعی ہو۔اور یہ بات تعارض کی چوتھی صورت میں ہوتی ہے جس کا بیان آ گے' ' ذ' کے تحت آر ہاہے۔

<sup>(</sup>٢) يعني دليل نقلي ميں تاويل كا ناپينديده ہونا، إس قول ميں بيان كر ديا گياہے كه: دليل عقلي كاظني'' ہونا خوديمي معنى ركھتا ہے کیمکن ہے کہ غلط ہو'' تو اُس کے غلط ماننے میں بھی کسی حکم عقلی کی مخالفت نہیں کی گئی۔''

# شرح الانتباهات هم هم اصولِ موضوعه نمبر کے قرار دیتے ہیں، گودہ عقلی ظنی بھی نہ ہو مجض وہمی وخیالی ہو۔اور گودہ فقی قطعی ہی ہو۔(۱)

(۱) تجدد پیند طبقہ نے اِس باب میں مغالطہ سے کام لیا ہے۔اُنہوں نے متذکرہ بالا اصول تو ذکر کیا 'کیکن اپنے خیالات كےمطابق أسے إس طرح ڈھالا كه:''جبعقل اورنقل میں بہ ظاہراختلاف پایا جائے''،تو ہرحال میں نقل میں تاویل کرنی چاہیے، بعنی ' دفقل کے معنیٰ اِس طرح بیان کرنے چاہئیں جوعقل کے مطابق ہوں۔'' پھر اِس طبقہ کو تعارض کے سجھنے میں مغالطہ لگا ۔ کیوں متعددوہ مقامات جہاں تعارض تھاہی نہیں ، وہاں اپنی دانست میں نقل کوعقل سے معارض سمجھ کر جہاں کہیں نقل میں تاویلات کی ہیں، وہاں حیار خرابیاں <u>کھلے طور پر</u>پیدا ہوگئ ہیں:

الف- جہاں عقلی دلیل قطعی تھی؛ کیکن اُس کا نقل ہے تعارض تھائی نہیں ، وہاں بلا وجہ تعارض تجھ لیا گیا۔

اوپر جو بچھ بیان کیا گیاوہ تعارض دور کرنے کا قاعدہ اور طریقہ بیان کیا گیا ہے، لیکن اگر تعارض نہ ہوتو نہ تو نصوص کی سائنسی توجیهات کی ضرورت ہے، نہ سائنسی تمثیلات کی ، نہ تاویلات کی اور نہ کسی قتم کی تطبیقات کی ۔ حیرت ہے کہ خود سرسید نے بیاصول قائم کیا تھا کہ''نیچرل سائنس کا موضوع اشیاءموجودہ کی علت حدوث کو بتلا ناہے، کہ یانی کیوں کربن گیااور بادل کیوں کرآ گیا؟اور مذہب کا موضوع ان اشیا کی علت خِلل کا بتانا ہے یا جاننا ہے کہ مادہ کس نے پیدا کیا؟اور اس میں وہ خواص کس نے پیدا کئے ۔بس دو چیزیں جن کا موضوع مختلف ہے،ان کوایک دوسرے کے مقابل یا متضا وقرار دیناکیسی نادانی ہے! بل کہ جس امرہے ندہب کو بحث ہے اُس سے نیچیرل سائنس کو بحث ہی نہیں۔''

کیکن افسوں وہ اس اصول پر قائم رہے نہیں ، بل کہ' عنیبیات اور مجزات کی عقلی تو جیہ' انہوں نے کی ، جو کہ سرسید کی تفسیر القرآن میں بھری پڑی ہے،اور یہی اس کی انفرا دیت بھی بتائی جاتی ہے،کیا ضرورت پیش آئی؟ یہی شکایت ڈاکٹر ظفر حسن صاحب نے کی ہے، فرماتے ہیں:'' ۔۔۔۔۔کین اپنے قائم کیے ہوئے اصول سے انح اف کرتے ہوئے انہوں ملیورے ۔ دین کوسائنس کے طریق کارکا تابع کردیا۔

نیز بیر بھی معلوم ہونا چاہئے کہ 'عنیبیات اور معجزات کی عقلی توجیہ''میں مورخ شبلی نے ،باوجوداس کے کہ ابتدامیں بياصول بيان كياتھا كە:'' سائنس جن چيزوں كااثبات ياابطال كرتا ہے، مذہب كوان سے مطلق سرو كارنہيں،عناصر كس قدر ہیں؟ یانی کن چیزوں سے مرکب ہے؟ ہوا کا کیاوزن ہے؟ نور کی کیار فمار ہے؟ زمین کے کتنے طبقات ہیں؟ بیاور اس قتم کےمسائل،سائنس کےمسائل ہیں، مذہب کوان سے کچھیم وکارنہیں، مذہب جن چیز وں سے بحث کرتا ہے،وہ بیہ ہیں: خداموجود ہے یانہیں؟ مرنے کے بعداور کسی قتم کی زندگی ہے یانہیں؟ خیروشر یا نیکی وبدی کوئی چیز ہے یانہیں؟ان میں ہےکون تی چیز ہے،جس کوسائنس ہاتھ لگا سکتا ہے۔''(علامہ سیرسلیمان ندوی:مقالات سلیمان جلد۳ص۱۵۲،۱۵۱) کیکن بعد میں سرسید ہی کی طرح شبلی نے بھی مغرب سے مستعار لیے ہوئے تصور فطرت اوراس کے زہر ملے=

## ترجيح تطبيق كي اطلاقي نوعيتين:

مثال صرف 'ب'اور'و'کی ذکر کرتا ہوں؛ کیوں کہ:صورت 'الف' [ کہ دلیل عقلی فقلی دونوں قطعی ہوں ، ] تو واقع ہی نہیں ہو سکتی اور ج و نقلی قطعی اور عقلی ظنی ] کا حکم مثل 'ب' کے بدرجهٔ اولی ہونا فدکور ہو چکا[ کہ اِس میں تاویل کی گنجائش نہیں]،اس لیے اِن ہی دو['ب'

= اثر کوشرعیات میں جہاں موقع پایا، داخل کرنے میں دریغ نہ کیا۔جس پرمولا ناعبدالباری ندویؓ نے حیرت کا اظہار کیا ہے۔ لکھتے ہیں کہ:'' بید کھی کرجیرت ہوتی ہے کہ استاد مرحوم علامۃ بلی کی اس دقیق واہم نکتہ پرنظرتھی ( کہ'' فدہب وسائنس كے حدود بالكل الگ الگ بين' (علامة بلي ''الكلام''صلا، دارالمصنّفين ابتدائي ايْديشن) پھر بھي الكلام ہي ميں عمل اس کے مخالف ہے۔اورتو اورالندوہ جو برسوں ان کی اڈیٹری میں نکاتار ہا، اُس پر جلی قلم سے ' دنظیق معقول ومنقول'' کا مقصد شبت رہتا تھا۔اس میں تطبق سائنس و مذہب'' سے متعلق خودان کے اوران کے ارشد تلامذہ کے قلم سے بیسیوں مضامین · نکلے ہیں۔(مولا ناعبدالباری ندویؓ: مذہب وعقلیات ص ۳۸) اور بیکاوش ظاہر ہے بخت ناپیندیدہ ہے،اس لیےاپی بےزاری اور ناراضگی کااظہار بھی مولا ناعبدالباری ندویؓ نے ان الفاظ میں کردیا کہ:''افسوس ہے کہ ہندوستانِ جدید میں سرسیدنے اپنی واجب الاعتراف خدمت کے ساتھ ساتھ اس فتنہ کو بھی جگا دیا۔استاد مرحوم (علامۃ بلی) نے بھی اس آ واز میں آواز ملا دی۔'' (مولا ناعبدالباری ندویؓ: ندہب وعقلیات ص۳۲)

ب-جہاں عقلی قطعی کانقل ہے تعارض تھا؛ کیکن نقل کو ظاہر رمجمول کرناممکن تھا۔ایسے موقعوں پر بے جاتاویلات کی گئیں۔ ج - جہاں عقلی دلیل ظنی تھی یاظنی بھی نہیں؛ بل کہ خیالی اور وہمی تھی، وہاں بھی نقل کواُس کے تابع کر کے تاویل کر دی گئی؛ عالاں کہ ایسے موقع برعقلی دلیل کا ترک واجب تھا۔ اِس کا ثمرہ یہ ظاہر ہوا کہ بعد کی خودسائنسی تحقیقات نے ،جب اُن ا وہام کو کا ذب بتلا دیا، تو تفسیر کے شمن میں اُن کی بہتو جیہ و تاویل ادنیٰ ملحد کے لیے اِ نکارِقر آن کا وسیلہ بن گیا۔اُس کے لیے بیے کہنے کی گنجائش پیدا ہوگئی کہتم قرآن کے جس فلاں مضمون ومعنی کوسائنس کی فلاں تحقیق کے مطابق بتاتے تھے،وہ شخقیق تو غلط نکلی،اس لیے قرآن کی بات بھی غلط ہوئی۔اور جب قرآن کی ایک بات میں شبہہ نکل آیا،تو تمام باتوں سے اطمينان جاتار ہا۔

د-لطف بیر کہ اینے اِس بے اصول؛ بل کہ غلط طریقہ کارکوسلف کی طرف منسوب کر کے اپنے لیے سند حاصل کرنے کی کوشش کی گئی، حالال کداُن کی اِس روش کا سلف اہلی حق کی طرف اِنتساب غلط اور مغالطہ سے پُر ہے۔

( دیکھیے: خواجہ الطاف حسین حالی: حیات جاوید ۲۳۳، ۲۲۸،۵۱۰،۵۰۹ وغیره)

اصولِ موضوعه نمبر

## مثال د عقل قطعی نقلی ظنی :

مثال وار در السي عقلي قطعي اور نقلي ظني ]: ولائلِ عقليه قطعيه سے ثابت ہے كه آفتاب زمین سے منفصل [جدا] ہے، اپنی حرکت کی کسی حالت میں زمین سے اُس کامس [ملنا] نهيں ہوتا۔اور قرآن مجيد كے ظاہر الفاظ وَجَدَهَا تَغُرُبُ فِي عَيُنِ حَمِيَّةٍ (١) في أَلَى غور متوہم ہوسکتا ہے [ یعنی غور کرنے سے پہلے ظاہری طور پربیوہم ہوسکتا ہے ] کہ آ فتاب ایک کیچڑ کے چشمہ میں غروب ہوتا ہے۔ اور یہ ظاہر محمول ہوسکتا ہے وِجدان فی بادی النظر [سرسری طور کے احساس] پر ۔ پس آیت کو اِس [سرسری نظر] پرمحمول کیا جاوے گا۔ یعنی د یکھنے میں ایسامعلوم ہوا کہ گویاایک چشمہ میں غروب ہور ہاہے۔جس طرح سمندر کے سفر کرنے والوں کو ظاہر نظر میں ایبا معلوم ہوتاہے کہ گویا آ فتاب سمندر میں غروب ہورہا ہے۔واللہ اعلم ۔(۲)

= بعد میں کمپیلر نے کو پر نیکس کے نظر یہ کوآ گے بڑھایا اور سیاروں کے کروی مدار (Circular Orbits) کے بجائے بینوی مدار (Elliptical Orbit) کا قائل ہوا ، اگر چہ مدار کے بینوی ہونے کی تحقیق ، اس سے پہلے زرقالی پیش کر چکا تھا، کیکن بدایک الگ بحث ہے، یہاں تو یہ بتانا ہے کہ سورج کے متعلق نصوص نے جو خبر دی ہے کہ اس کی حرکت اپنی (Revolutionary, Translationary) ہے، اُس سے پیطبقہ اب تک بے خبر ہے، بعض ساکن ہونے کے قائل ہیں ،بعض حرکت وضعی کے قائل ہیں۔

(۱) الكهف:۸۲-حضرت ذوالقرنين''جب غروبِ آفتاب كے موقع ير (يعني جهتِ مغرب ميں منتهائے آبادي ير) پہنچے، تو آ فتاب اُن کوایک سیاہ رنگ کے یانی میں ڈو بتا ہوا دکھلائی دیا (مراد اِس سے غالبًا سمندر ہے کہاُس کارنگ اکثر جگہ سیاہ ہےاور سمندر میں گو حقیقتاً غروبنہیں ہوتا؛ کین جہاں سمندر سے آ کے نگاہ نہ جاتی ہو، تو بادی النظر [ سرسری نظر: ف] میں سمندر ہی میں غروب ہوتامعلوم ہوگا)''( حکیم الامت: بیان القرآن جلد ۲ ص۱۳۳)

(۲)اصل میں قرآن کے معنی سمجھے بغیر قرآن بر کھیتی سائنس کے خلاف ہونے کا جوشبہہ پیدا ہوجا تا ہے،اُس کی دجہ عکیم الامت حضرت مولا ناتھانویؓ کے ہی الفاظ میں من لینا جا ہیے، وہ فرماتے ہیں کہ:'' آج کل اہل یورپ کی تقلید کا اس قدر اور ُدْ] کی مثالیں کا فی ہیں۔(۱)

## مثال ْبْ: دليل عقلي فقلي دونون ظني :

مثال' بُ [ دلیل نقتی اور عقلی دونوں ظنی ہوں]: آ فتاب کے لیے حر کتِ اُئینیّہ [مكانى حركت] ثابت ب، إظام رقول بعالى: [خداتعالى ك إس قول سے] ﴿ وَهُو الَّذِي خَلَقَ اللَّيُلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمُسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَّسُبَحُونَ ﴿(٢)

اوربعض حكماء آفتاب كى حركت صرف محور [Axis] يرمانة بين [ يعنى حركت وضعى کے قائل ہیں، جیسے چکی کی حرکت اینے محور پر ہوتی ہے ] جس پر کوئی دلیل قطعی قائم نہیں۔ پس حرکتِ ائید یہ [مکانی حرکت] کا قائل ہونااوربعض حکماء کے قول کا ترک کر دینا واجب

(٣) ١٥٨٣ اء مين كويزيكس (پيدائش ١٥٤٣ء) ني آفتاب كيسكون كانظريية يثي كيا تفارأس كاكهنا تفاكر آفتاب حالت سکون میں ہے اور باقی 9 سیارے گول دائر ہے میں سورج کے گرد گردش کررہے ہیں۔'' The Sun is at rest in the centre of the Universe and all of the nine planets revolve arround the sun in circular orbits کتے ہیں مذکورہ بالا اقتباس Heliocentric of planetary motion کتے ہیں مذکورہ بالا اقتباس مہاراشٹر ۔ یونہ بورڈ کی گیار ہویں جماعت کی طبیعیات Physics' کی نصابی کتاب سے ماخوذ ہے۔المیہ بیک طلبہ کوبھی یمی یاد ہے کہ سورج ساکن ہےاورطبیعیات کے بعض اساتذہ کے بھی تحت الشعور میں یہی بات جمی ہوئی ہے کہ سورج سا کن ہے۔حضرت مصنف فرماتے ہیں:'' مگر ہم کہیں گے کہ "اَکشَّـهُ۔سُ تَجُری" چول کے قرآن میں وارد ہواہے،اس لية قاب كوساكن محض ماننے ہے گنهگار ہوں گے۔'' (انثرف الجواب ۵۳۷)

<sup>(</sup>۱) جب نفلی و عقلی کے ظنی ہونے کی حالت میں، دلیل نفلی کوتر جیے ہوتی ہے اور عقلی دلات کا اعتبار نہیں کیا جاتا، تو نفلی قطعی اور عقلی ظنی میں تو بددرجہاو کی نقلی کوہی اختیار کریں گےاور دلیا عقلی ظنی کو ججت مستجھیں گے۔

<sup>(</sup>٢) الانبياء:٣٣ ترجمہ:اوروہ ایبا( قادر) ہےاُس نے رات اور دن اور سورج اور چاند بنائے (وہ نشانیاں آسان کی یمی ہیں اورشش وقمر میں سے )ہرایک،ایک ایک دائرہ میں (اس طرح چل رہے ہیں کہ گویا) تیر رہے ہیں۔ (بیان القرآن جلد کے ۲۵۰۰)

انتتاه اول متعلق حدوث ماده

شرحالانتباهات

## [ا]انتباه اول متعلق حدوث ماده

### [Regarding the Temporality of Matter]

[تمهید: خدا تعالی کی صفات ذاتی ہیں۔اُن میں کوئی دوسراشر یک نہیں۔اُ س کی ایک مخصوص صفت' قدیم'' - یعنی از لی eternal ہونا ہے کہ جس کی کوئی ابتدا نہ ہو اور نهاُس پر بھی عدم (nothingness) طاری ہوا ہو۔ اِس باب میں ایک غلطی مادہ | کے متعلق بدی جاتی ہے کہ چوں کہ سی چیز کا عدم سے وجود میں آناسمجھ میں نہیں آتا، اس لیے مادہ کاعدم سے وجود میں آنامحال ہے۔لیکن غور کرنا جا ہے کہ اگر کسی چنز کاسمجھ میں نہآ نا اُس کےمحال ہونے کی دلیل بن سکتی ہے،تو پھرایک موجود ہے بھی اُس کے سواکسی دوسری شے کا موجود ہونا کب سمجھ میں آسکتا ہے؟ جس طرح ہرموجود شے پہلے معدوم تھی ،اُسی طرح مادہ کی ہرتبدیلی پہلے معدوم تھی ، پھرموجود ہوئی۔اوراس کی وجہ رہے کہ مادہ بغیر صورتِ شخصیہ کے پایانہیں جاتا۔اور صورتِ شخصیہ معدوم ہوتی رہتی ہے۔اس لیے مادہ پر بھی عدم طاری ہونا ضروری ہے۔وضاحت پیہے کہ: مادہ سے وابستہ پہلی صورت جو بھی رہی ہو،اُس پر جب دوسری صورت طاری ہوئی تو پہلی ہاقی رہی یازائل ہوگئی؟اگر ہاقی رہی ،تولازمآئے گا کشخص دو تخص ہوجا ئیں | اور بیمحال ہے۔اوراگر زائل ہوگئی ،تو قدیم نتھی ، کیوں کہ قدیم کا زوال ناممکن ہے۔ پھر جب صورت معدوم ہوگی ، تو مادہ بھی معدوم ہوگا؛ لہذا ثابت ہوا کہ مادہ بھی عدم ہی سے وجود میں آیا۔ف .....

غلبہ ہوگیا کہ اُن کے منھ سے کوئی بات نظے اور قر آن میں اُس کے خلاف ہوتو اہلِ یورپ کے قول کا یقین کرلیا جاتا ہے اور قر آن میں اُس کے خلاف ہوتو اہلِ یورپ کے قول کا یقین کرلیا جاتا ہے ' اور پریفین کر لینے والی بات زورو شور کے ساتھ سرسیدا حمد خال کے بہاں تو ہون پر شبہ کیا جاتا ہے ' اور پریفین کر لینے والی بات زورو شور کے ساتھ سرسیدا حمد خلاف ہے ہیں '' الکلام' ' کے مصنف علامہ شبلی کے بہاں بھی ہے۔ اُنہوں نے زوالقر نیین کے ذکورہ واقعہ کو دوراز کار، خلاف عقل، عام فریب، واعظوں اور خدا کروں کی گری محفل کے لیے جادو کا کام دینے والے واقعات میں شامل کیا اور بہاں تک کہد یا کہ ''اسی قسم کے واقعات نے مخالفین اسلام کو اسلام پر جملہ کرنے کا سب سے زیادہ موقعہ دیا۔'' (علامہ تیلی علم الکلام)

## سمجھ میں نہ آنا محال ہونے کی دلیل نہیں:

لکین خوب غور کرنا چاہیے کہ کسی چیز کا سمجھ میں نہ آنا کیا اُس کے باطل ہونے کی دلیل بن سکتی ہے؟ سمجھ میں تو یہ بھی نہیں آتا کہ ایک ایسی موجود چیز یعنی مادہ جس کے تمام انحائے وجود یعنی تغیرات ِ مادی میں سے ہر تغیر مسبوق بالعدم [موجود ہونے سے پہلے معدوم ] ہے، اُس کا نفس وجود مسبوق بالعدم نہ ہو [موجود ہونے سے پہلے معدوم نہ ہو]۔ آخراُن وجودات اور اِس[مادہ کے] وجود میں فرق کیا ہے؟ (۱) پستمجھ میں نہ آنا تو قدم اورعدم قدم [قديم ہونے اور قدیم نہ ہونے ] میں مشترک اور قدم [قدیم ہونے ] میں اتنی اورافزونی [واضافہ ] ہے کہاُ س کے بطلان [غلط ہونے ] پرخود مستقل دلیل بھی قائم ہے۔ اوروہ دلیل سائنسِ حال [موجودہ سائنس] کے مقابلہ میں تو بہت آ سانی سے چلتی ہے اور تھوڑ ہے ہی عمل سے سائنس قدیم کے مقابلے میں بھی کام دیت ہے۔ (۲)

= بو: ' وجهِ تاليفِ رسالهُ ' كه ' جديد تحقيقات كازياده حصه و بميات وتخمينيات بين ' ـ

(۱)مولا ناعبدالباری ندویؓ فرماتے ہیں:'' بیوذراد قیق اور فکر طلب بات ہے کیکن ہے بڑی تہہ کی بات جس کوراقم احقر بزعم خودا پی فکرخاص کا نتیج سمجھا کرتا تھااور فلسفۂ اسلام پر کیچروں کےسلسلہ میں اس سے کام لیتا تھا۔ المحمد لله که حضرت نے مهرتصدیق ثبت فرمادی''۔ (مولا ناعبدالباری ندوی: جامع الحجد دین ) (۲) اِس موقع پر چنداصطلاحات سے واقف رہنا ضروری ہے: ا-مادہ: بیجسم میں پایا جانے والا ایک جو ہرہے جوثی کی جسامت، ثی کی نوعیت اور ثی کے تشخص کی جائے ۔ قرار ہے۔۲- جسامت: جوہر بسیط ہے متعلق وہ چیز کہ جس کے بغیر مادہ کا وجوز ہیں ہوسکتا (حالاں کہ خود مادہ ہی اِس کے لیے قراراور گھراؤ کی جگہ ہے )۔۳-نوعیت: جوہرِ بسیط ہے متعلق وہ چیز جس کے ذرایعہ نوع بہنوع تسم کی موجودات ظہور پذیر ہوتی ہیں۔اورانواع (Species) کے مدارج طے ہوتے ہیں اور درجہ بندی متعین ہوتی ہے۔اجسام کے این اپنی خاص نوع میں منشکل ہونے کی علتِ قریبہ یہی ''نوعیت' (صورت نوعیہ ) ہے۔ ۴۔ شخصیت (تشخص ): خاص جو ہرسے وابسة وه ثى جس كے ذريعة فردائي نوع (Species) كے ديگر افراد سے متاز ہوتا ہے۔

فلىفەكے قديم محاوره ميں اخير كى تينوں اصطلاح كے ليے "صورت" كالفظ إستعال كياجا تاہے؛ يعنی

متن – سائنس کے انتاع واعتقاد سے مسلمانوں کوعقید ہُ تو حید میں – جو کہ اساسِ اعظم، اسلام کا ہے [یعنی اسلام کی سب سے عظیم بنیاد میں] - دوسخت غلطیاں واقع ہوئیں۔اور اُن غلطیوں کے سبب میمنتقدین نہ سائنس کے بورے تبع رہے اور نہ اسلام کے؛ چناں چہ عن قریب معلوم ہوتا ہے۔

## توحید کے متعلق پہلی غلطی: مادہ کا قدیم ہونا

ایک غلطی تویہ ہے کہ ق تعالی کی صفتِ مخصوصہ قِدَم [خداتعالی کے قدیم ہونے کی خاص صفت میں ایک دوسری چیز کوشریک کیا یعنی ماد اللہ کھی قدیم مانا۔ اور حکمائے یونانیین بھی اِس غلطی میں شریک ہیں؛مگراُن کے پاس تو کچھٹوٹی پھوٹی دلیل بھی تھی؛ گواُس میں ا یک تلبیس [ملاوٹ] سے کام لیا گیا ہے؛ چنال چہ ہدایۃ الحکمۃ وغیرہ میں وہ دلیل بھی مٰد کور ہاوراحقرنے "درایة العصمة" میں أس كا باطل ہونا بھى دكھلا ديا ہے۔ (١) اہل سائنس کاعقیدہ

اور اہلِ سائنس متعارف [جدید سائنس دانوں] کے پاس اُس درجہ کی بھی کوئی دلیل نہیں مثل دیگر دعاوی [ دعووں ] کے اِس میں بھی محض تخیین [ وگمان ] کی حکومت سے کام لیا ہے۔(۲) یعنی بیخیال کیا ہے کہ بیسب ملوّ ناتِ موجودہ [کا ئنات کی اشیاء] اگر محض معدوم تھیں ، تو عدم محض سے وجود ہوجانا سمجھ میں نہیں آتا۔

(۱) حضرت مصنف نے کم فرصت والول کے لیے درسیات کا ایک نصاب دس کتابوں بیشتمل' د تلخیصات عشر'' کے نام ے مرتب فرمایا تھا۔'' درایۃ العصمۃ علی ہدایۃ الحکمۃ -الفطر الثانی'' أسى کا ایک جزوہے، بیفلیفہ کتاب'' ہدایۃ الحکمت'' کی تلخیص ہے۔اس کتاب کے س۲۵٬۵۷ پریہ گفتگوموجود ہے۔زیر دست رسالہ میں تقریباً ۲ صفحے بعد' قدیم بالذات، قديم بالزمان ' كى بحث آئے گى، وہاں ہم' دراية العصمة ' كاييم ضمون ذكركريں گے۔

(۲) مطلب یہ ہے کہ اہلِ سائنس نے تحقیقات کے نام پر جودعوے کیے ہیں، وہ دعوے گمان تخیین پرمنی ہیں۔ملاحظہ=

## مادہ-بلاصورت- کا قدیم ہوناباطل ہے:

## وجه يه كه سائنس حال [جديد سائنس] مين ماده قديمه كوايك مدت تك صورت

="صورتِ جسمية"،"صورتِ نوعية"، صورتِ فضية" -إن اصطلاحول كِمتعلق"النتابات المفيدة" كشارح اول ادر مصنف کے تلمیذخاص حکیم محم مصطفیٰ بجنوریؓ فرماتے ہیں:''اِن تینوں چیزوں سے نا آشنائی کی وجہ یہ بھی ہے کہ اِن کے نامول میں صورت کا لفظ لگا ہوا ہے' ' صورتِ جسمیہ ، صورتِ نوعیہ ، صورتِ فضیہ نے سے الفاظ معلوم ہوتے ہیں عجب نہیں کہ آج کل کے نو جوان اِن نامول کوئ کریہ کہنے لگیں کہ یہ کیا فضول بات ہے کہ ہر چیز میں تین صورتیں ہیں۔مثلاً یہ کیسے مانا جا سکتا ہے کہ زید میں تین صورتیں ہیں۔ ہر شخص جانتا ہے کہ صورت (شکل) تو زید کی ایک ہی ہے۔ پھرزید کے لیے تین صورتیں کہنا خیالی بندش نہیں ، تو کیا ہے؟ بات بیہے کہ تینوں کے لیےصورت کالفظ بہ معنی شکل نہیں ہے جس سے بدلازم آئے کہ زید کی تین شکلیں خلاف واقع مانی گئی ہیں۔بل کہ صورت کے معنی ہیں ایک خاص حالت ۔ تو'صورتِ جسمیہ' سے مراد وہ حالت ہے جو مادہ کوموجود ہوتے وقت حاصل ہے۔اور ظاہر ہے کہ جب کوئی موجود چیزیائی جائے گی ،تو کا ئنات کی کسی نوع ( قشم )ہی میں سے ہوگی ،تو اُس کوایک خاص حالت ایسی بھی ضرور حاصل ہوگی جس کی وجہ سے اُس کو اُس نوع میں سے بھیں ۔اُس حالت کو صورت نوعیۂ کہہ دیتے ہیں ۔اور طاہر ہے کہ اُس چیز کے اُس نوع میں سے ہونے کے بہی معنی ہول گے کہ اُس نوع کا ایک فرد ہے۔ تو اُس کوایک حالت ایسی بھی ضرور حاصل ہے جس کی وجہ ہے ایک فرد کہلاتا اور دوسرے افراد ہے الگ سمجھا جاتا ہے۔اُس کا نام'صورتِ شخصیہ رکھ دیتے ہیں۔ شخصیہ کے ساتھ صورت کا لفظ لگا نا چندال بے جوڑنہیں۔ اِس واسطے کہ اِسی سے ہر ہر شخص دوسرے سے علیحدہ ہوتا ہے۔صورت ِ شخصیہ کی مناسبت سے دوسری دوحالتوں کے نام میں بھی صورت کا لفظ لگا دیا ہے۔اہلی فہم کو اِس سے چونکنا نہ عاہے۔.....اوراگر اِن لفظوں کا تر جمہآج کل کی اردو میں''جسامت'' اور''نوعیت'' اور' شخصیت'' سے کر دیا جائے ، تو نو جوانوں کی سمجھ سے اور زیادہ قریب ہوجا کیں گے۔اور اِس تقریر سے ریجی سمجھ میں آ سکتا ہے کہ بیتینوں چیزیں چاہے باعتبارا بنی ماہیت کے الگ الگ یائی جاتی ہوں ؛ کیکن کا ئنات کے ہرفر دمیں تینوں ایک ساتھ یائی جاتی ہیں۔جیسا ہرجسم کے لیے رنگ لازم ہے کہ گودہ جسم بداعتبار حقیقت و ہاہیت کے اور چیز ہے اور رنگ اور چیز ؛ کیکن پیزیں ہوتا کہ ایک دوسرے سے الگ یائے جائیں۔ اِسی طرح مادہ اور پیتنوں صورتیں بداعتبار ماہیت وحقیقت کے گوالگ الگ ہیں؛کیکن یائی سب ساتھ ہی جاتی ہیں۔ پنہیں ہوسکتا کہ بیسب الگ الگ یائی جا ئیں اور کیے بعد دیگرے وجود میں آئیں۔ بیہ الفاظِ دیگر مادہ کے ساتھ تینوں کے مِل جانے ہے کوئی چیز کا ئنات کا ایک فرد کھی جاسکتی ہے۔

( حكيم حُم مصطفىٰ بجنوريٌّ جل الانتبابات ص ١١٨-١٠، اداره تاليفاتِ اشر فيه لا هور ١٩٨٨ء )

جسمیہ سے خالی مانا گیا ہے اور بیثابت ہو چکا ہے کہ مادہ کا تجرد [خالی ہونا]،صورت سے محال ہے؛ کیوں کہ مادہ کی حقیقت ایک شی کا وجود بالقوہ [موجود ہونے کی صلاحیت صورت [form] ہے۔ اور ظاہر ہے کہ وجود بالقوہ قابلیت وجود کی ہے[، نہ کہ وجود کی مظهریت] ۔ پس مادہ کو بلاصورت کے موجود کہنا در حقیقت اجتماعِ متنافیین [ دومتعارض باتوں کے ایک وقت میں جع ہونے contradiction] کا قائل ہوناہے، کہ [مادہ کا] وجود بالفعل ہے بھی اور وجود بالفعل نہیں بھی ہے ۔ پس اِس کا مقتضا تو یہ ہے کہ خود مادہ موجودى نههو، تابه قدم چەرسد-[كهال قدىم بهونا؟!قدىم توجب بهوكه يهليموجود بو]()

## مادہ کا -مع الصورت-قدیم ہونا بھی باطل ہے

اورا گرفلسفہ قدیم کے اتباع سے مادہ میں کوئی صورت بھی مان لی جاوے تو [بھی قدیم ہونا ثابت نہیں ہوسکتا، کیوں کہ ] یہ ظاہر ہے کہ کوئی صورتِ جسمیہ بدوں [بغیر] صورت نوعیہ کے اور کوئی صورت نوعیہ بدول [بغیر] صورت شخصیہ کے مخقق نہیں ہوسکتی۔ یس جب کوئی صورت اُس مادہ میں مانی جاوے گی ، لامحالہ وہاں صورت شخصیہ بھی ہوگی۔ اورصورت ِ شخصیہ میں تبدل ہوتا رہتا ہے [ یعنی ایک صورت جاتی ، دوسری صورت طاری ہوتی ہے <sub>]</sub> ۔ پس جب ایک صورت شخصیہ متاخرہ اُس [مادہ ] پر آئی ، دوحال سے خالی نہیں:

(۱) کیوں کہ جب تعارض پیدا ہوگیا، یعنی مادہ کاموجو دہونا اور معدوم ہونا، دونوں کا بیک وقت جع ہونا لازم آیا، تو محال بات پیداہوگئی۔اور بیقاعدہ ہے کہ جس بات ہے محال ہونالازم آ جائے وہ خودمحال ہے۔جب مادہ کے وجود سے تعارضِ عال کا اقرار کرنا پڑا، ، تو خود ماده کا پایا جانا ہی محال گھہرا۔ جب ماده کا وجود محال گھہرا، تو اُس پر قدیم ہونے کا حکم کیسے لگ سکتا ہے؟ قدیم کا حکم لگانے کے لیے تو ضروری ہے کہ پہلے موجود ہونا ثابت ہو۔

## عدم سے وجود میں آنامستبعد ہے نہ کہ محال:

اور عدم سے وجود میں آناجو بھے میں نہیں آتا، اُس کانام استبعاد [مستبعد ہونا] ہے، استحاله[محال مونا] نهيس\_اورمستبعدات وقوع سے آبی نهيس واقعات کی تعجب خيزی: وقوع پذري سے مانع نہیں ] اور اِن دونوں [مستبعداورمحال] میں خلط ہونا بہت سی غلطیوں کا سبب ہے۔ (۲)

## عقیدهٔ قِدَ م ماده ،اسلام اور سائنس دونوں کے خلاف ہے:

اور اِس سے بیتو معلوم ہوگیا کہ عقیدہ قدم مادہ ، اسلام کے خلاف ہے۔ اور سائنس حال کے خلاف اس لیے کہ اہلِ سائنس خود خداہی کے قائل نہیں۔[خدا کے اقرار سے بیخ کے لیے انہوں نے مادہ کے قدیم ہونے کی حمایت کی ہے۔اس طرح مسلمان دو بلاؤں میں کھنس گئے ،ایک طرف توسائنس کے پاس دلیل نہ ہونے کی وجہ سے سائنس کی متابعت نہ ہوسکی ، دوسری طرف خدا کے ساتھ شرک کی وجہ سے اسلام کے پیروکار ہونے پر بیہ لگا]۔اس لیے میں نے کہا تھا کہ یہ [مسلمان]متبعین [سائنس] دونوں کے خلاف ہوئ<sub>[</sub>سائنس کے اِس لیے کہ:سائنس خدا تعالیٰ کی منکر ہے اور یہ سلمان ہونے کی وجہ سے خداتعالی کا انکار کرنہیں سکتے ۔اوراسلام کے اس لیے کہ:اسلامی عقیدہ کی روسے مادہ قدیم ہونہیں سکتا۔]

## خدا کا واجب الوجود ہونا مادہ کے حادث ہونے پر موقوف ہے:

اور حقیقت میں اگرغور میچے کیا جاوے - قِدَم مادّہ [مادہ قدیم] - کے مانتے ہوئے

ا - یا تو پہلی صورتِ څخصیہ بھی باقی رہے گی ، یا زائل ہوجاوے گی۔اگر باقی رہی ، تو تخص کا تخص ہونا صورتِ شخصیہ سے ہے، جب دوصورت شخصیہ ہوئیں، تو وہ دو تخص ہو گئے ؟ پس لا زم آیا کشخص واحد دو خص ہوجاوے اور بیمحال ہے۔

۲-اور اگر زائل ہوگئی، تو وہ قدیم نہ تھی ۔ (۱)[مطلب یہ ہے کہ مادہ پر دوسری صورتِ شخصیہ: مثلاً ' ذ آنے کے بعد پہلی صورتِ شخصیہ مثلاً 'ج ' زائل ہو گئی، تو لازم آیا کہ 'ج' قدیم نتھی]اس لیے کہ قدیم کا زوال ممتنع [اورمحال] ہے۔ پس وہ [پہلی صورتِ شخصیہ 'ج' ] حادث ہوئی۔اوراُس['ج'] سے پہلے جوصورتِ شخصیہ (مثلاً 'ب') تھی ، اِسی دلیل ہے[کہ پہلی صورتِ شخصیہ پر دوسری صورتِ شخصیہ آنے کے بعد پہلی زائل ہوجاتی ہے]وہ ['ب'] بھی حادث ہوگئی۔ پس جب تمام افراد صورت شخصیہ کے حادث ہوئے، تو مطلق صورت شخصیہ ['الف'] بھی حادث اورمسبوق بالعدم [لینی موجود سے پہلے معدوم] ہوئی۔ اور جب وه [مطلق صورت شخصیه الف ٔ] معدوم هوگی ،اُس وفت صورتِ نوعیه معدوم هوگی ، [ کیول که صورت شخصیه کے بغیر صورتِ نوعیه کا وجود ہی نہیں ہوتا] اوراُس[صورتِ نوعیه] کے معدوم ہونے سے صورتِ جسمیہ معدوم ہوگی [کیول کہ صورتِ نوعیہ کے بغیر صورت ِجسمینہیں پائی جاتی ،الہذا] اُس[صورتِ جسمیہ ] کے معدوم ہونے سے مادہ معدوم ہوگا، يس قدم [ماده كا قديم هونا] باطل هوا-(۲)

<sup>=</sup> پر محال ہے؛ لہذاتمہارا مادہ اوراُس کی حرکت - جو کا نئات کے تنوعات کی علت ہیں - کے قدم کی بات سے اِن تنوعات كاقدم لازم آتا ہے، حالال كمتم إن كے قدم كے قائل نہيں ہو۔ " (الجسر: فلسفه، سائنس اور قرآن ص ٢٢٢،٢٢١) (۲)ملاحظه ہو:اصول موضوعه نمبر۳۔

<sup>(</sup>۱) آ گے مثال میں چندصورتِ شخصیہ: کہلیٰ ، 'دوسریٰ کے نام سے ذکر کی گئی ہیں۔ ہم نے اُن کے اشارے می مقرر کیے ېين: 'الف؛ مطلق صورت څخصه ـ 'ب؛ صورت څخصه جس پر پېلی صورت څخصه طاری مونی ـ 'ج': بېلی صورت څخصه ـ ـ 'ؤ:

<sup>(</sup>٢) وجه إس كى بد ہے كە' شى اپنى علتِ مستزمد سے ہرگز بيھے نہيں رہتى ۔ اگر علت حادث مو، توشى بلا تاخيراُس كے بيھيے حادث ہوتی ہے اور گرعلت قدیم ہو، توشی بھی قدیم ہوتی ہے، ورند معلول کے بغیرعلت کا وجود لازم آئے گا جوعقلی طور =

شرحالانتباهات ﴿ ٩٤ ﴾

## قديم بالذات اورقديم بالزمان:

اورا گرقديم بالذات اورقديم بالزمان مين فرق نكالا جاوے تو إس كى گفتگوفلاسفهُ قدیم سے علم کلام قدیم میں طے ہو چکی ہے۔ چوں کہ اِس وقت کے فلاسفہ اِس کے قائل نہیں اس لیے اس سے کئی کشچ [گفتگو کو نظر انداز ] کیا جاتا ہے۔ (۱)

= اختراع کیا کہ:اس کامکون اول مادہ زُلالی ہے جو بہت سے جامد وسیال عناصر سے ترکیب شدہ ہے۔اس میں اغتذا، انقسام اور توالد کی خصوصیات ہیں جسے بروتو پلاسما (Protoplasm) کہتے ہیں۔اس مادہ میں ترقی اور توالد ہوتے ہوتے نبات کی نہایت سادہ شکل پھراُس سے دوسرے نبا تات؛ اسی طرح حیوانات اور حیوانات سے انسانوں کا وجود و ظهور عمل میں آیا۔ (مزیر تحقیقات انتہاہ دہم 'بعض کا ئنائے طبعیہ'' کے متعلق حواثی میں ملاحظ فرمایے)

(۱) فلسفه میں'' قدیم مطلق کی دونشمیں قرار دی گئی ہیں: ا- زمانہ کی روسے۔ ۲- ذات کی روسے؛ چناں چہ بعض قدیم فلاسفہ نے مادہ کے قدیم ہوتے ہوئے بھی صانع عالم کی ضرورت ثابت کرنے کے لیے بیتو جیدی ہے کہ گو مادہُ عالم قدیم ہے؛ مگر پھر بھی وہ بذات خود موجود نہیں ہوا۔ گویا اُس کی ذات اُس کے وجود کی علت نہیں؛ بل کہ حق تعالیٰ کی ذات اُس کے وجود کی علت ہے۔ یعنی حق تعالی سے مادہ موجود تو ہوا ہے؛ کیکن قدیم ہونے کی وجہ ہے بھی اییانہیں ہوا کہ مادہ موجود نه هو۔اورنهآئندہ ایسا ہوگا کہ موجود نه رہے۔اِس طرح مادہ قدیم بھی رہااور واجب الوجود بھی نہ ہوا۔فلسفہ کی اصطلاح ميں ایسے قدیم کو' قدیم بالزمان'' کہتے ہیں۔'' ( حکیم حمد مصطفیٰ بجنوریؓ جل الانتہاہا ہے۔۱۳۲)

بدالفاظِ دیگر قدیم به حساب زمانه وه ہے جس کی کوئی زمانی ابتدانہیں۔ قدیم بہ حساب ذات وہ ہے جس کی کوئی ابتدانہیں۔....''اور'' کا ئنات کی جو بیتحریف کی جاتی ہے کہ وہ قدیم ہے، تو اُس سے مرادیہ ہوتی ہے کہ وہ زمانہ کے حباب سے قدیم ہوتی ہے، نہ کہ ذات کے حباب ہے۔''(الجسر : فلیفہ، سائنس اور قرآن ص۸۴٬۸۳) پھر اِس کی وجہ یہ بنائی جاتی ہے کہ: کا ئنات کا تعلق ذات باری تعالی کے ساتھ ایسا ہے جبیبا کہ معلول کا تعلق علت کے ساتھ ،اس لیے وجود باری تعالی اور وجود ماده کے درمیان زمانہ کو دخل نہیں ،اگر مادہ کے وجود میں زمانہ کو خل ہوتا ،تو حادث ہونا ضروری ہو تا۔اور جب ز مانہ کو ذخل نہیں ہوگا، تو وہ شی حادث نہیں کہلائے گا۔ مگر '' درایت العصمة'' میں حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانویؓ فرماتے ہیں کہ بیدلیل باطل ہے؛ کیوں کہ:''خدائے تعالیٰ سے ہرفتم کے حادث کےصدور کا تعلق (خواہ مادہ ہو یاغیر مادہ)معلول کے ساتھ علت والا تونہیں ؛ لیکن تعلق بطریق اختیار ضروری ہے جس کے ساتھ اُس وقت کی تخصیص بھی لازم ہے جس میں کہ وہ حادث صادر ہوا۔ اور بیسوال کہ تعین وقت کی ہی تخصیص کیوں ،اُس کے علاوہ =

پھر خود صانع ہی کی ضرورت نہیں رہتی ۔ کیوں کہ جب [مادّہ کے قدیم ہونے کا پیمطلب ہوا کہ: ] اُس [ماده] کی ذات اُس کے وجود کی علت ہے[اور یہی واجب الوجود کا مفہوم ہے]،تووہ [مادہ خود] واجب الوجود ہوگیا [اوریہ بھی معلوم ہے کہ واجب الوجود - کہ جس کی ذات اُس کے وجود کی خود علت ہو-کو ہی خدا کہتے ہیں](ا)۔ اور ایک واجب الوجود [مثلاً ماده] کا دوسرے واجب الوجود [خدا] کی طرف محتاج ہونا، خودخلاف عقل ہے۔ [ کیوں کہ ] جوتعلق حق تعالیٰ کا اپنی صفات اور افعال سے ہے، وہی تعلق اُس [مادّہ] کا اپنی صفات ِ حركت وحرارت اوراييخ افعال تنوعات [ خاصيات و تا ثيرات يعني مظاهر وحوادث ] وغيره سے ہوسكتا ہے۔(٢) پس خدائے برحق كا قائل ہونا خودموقوف ہے حدوث ماده [ماده کے حادث ہونے ] پر۔

(۱)''خداموجود يت ذاتى كو كتيم بين' ـ (الامام محمد قاسم نانوتوىٌ: تقرير دل پذيرص ۲۸۸مطبع شخ الهندا كيدمي) بيمضمون واجب الوجود کامترادف ہے۔''اور إمكان اور مخلوقيت موجوديتِ عرضي كانام ہے'' (ايضاً)

(۲)اہلی سائنس کوخالق سبحانہ کےمنکر ہونے کی وجہ سے ہرشے کے تکون کی طبعی علت نکا لنے کے لیے مادہ کے اصل اور قدیم ہونے کاعقیدہ قائم کرنایڑا۔ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانویؓ کی بیان کردہ تحقیق کےمطابق اِس کی تفصیل یہ ہے کہ جدید فلاسفداور اہل سائنس کے نز دیک: 🖈 عالم ساوی وارضی تمام کا ئنات کی اصل دو چیزیں ہیں۔ ا: مادہ اور ۲: اس کی قوت (حرکت) ۔اور بید دونوں قدیم ہیں، از لی ہیں۔ایک دوسرے کے لیے لازم ہیں، ایک کا دوسرے سے جدا ہونا ناممکن ہے۔ 🛪 مادہ کو ہیولی کہتے ہیں جونہایت درجہ بسیط ہے کہ جتنا زیادہ سے زیادہ بسیط ہونے کا تصور کیاجا سکے رفی أبسط ما یُمكن تصوُّرُها)۔جب كه الله قوت دراصل ماده كى حركات كانام ہے۔اس حركت كا کوئی سبب نہیں ہے؛ بل کہ بیر( قوت )اس (مادہ) کی ذاتی حرکت ہے۔اجرام ساویہ، کواکب، کا نئات ارضیہ، جمادات، نبا تات، حیوانات، بیسب مادہ ہی ہے اس کی حرکت کے سہارے وجود میں آئے ہیں۔ 🛠 مادہ کے قدیم اور علت فاعلی اورمؤ ثر هیتی ہونے کی وجہ سے فلا سفہ جدید کسی معبود اور خالق کا ئنات کا انکار کرتے ہیں۔ 🖈 صانع عالم اور خالق کا ئنات کے انکار کے نظرید کی بنایر ہی اشیا کواس کی طبیعت اور تا ثیر کے ساتھ مؤثر بالذات سمجھتے ہیں اور کارخانہ عالم کاوجود وظہور ازخودمحض ا تفاقی طوریر مانتے ہیں ۔ا نکارخدایر بنیا در کھ کراہل سائنس نے تکونات عالم اور نظام عالم کے باب میں بیہ=

## نظربيديمقراطيس كامغالطه:

اورا گرکوئی شخص اجزائے مادہ کومع الصورت قدیم مانے اورائس صورت کو صُسوَرِ مَمنَا خِّرہ [بعد کوطاری ہونے والی صورتوں] کے ساتھ بھی مجتمع مانے ،اس طرح سے کہ وہ بہ شکل جھوٹے چھوٹے ذر وں کے تھاجن میں قسمت عقلیہ ووہمیہ [ ذہنی طور پرتقسیم کیا جانا] ممکن ہے ؛ مگر قسمت فلّیہ [خارجی تقسیم] ممکن ہے ؛ مگر قسمت فلّیہ [خارجی تقسیم] ممکن ہیں ،جسیاد بمقر اطیس بھی ایسے اجزاء کا قائل ہواہے۔(۱)

= دوسرے وقت کی کیول نہیں؟اس لیصحیح نہیں کہ اختیار کی ماہیت میں میخصیص داخل ہے۔

( حکیم الامت: النظر الثانی، درایة العصمة ؛ تقیدات علی الفلسفة الجدیدة من الرسالة الحمیدیة : ص 24)
واجب الوجود کے باب میں: '' یہ ہے استدلال کی وہ خطا جوصفتِ قدرت پر وقوف کرنے اورصفتِ ارادہ کو
بھلا دینے سے پیدا ہوئی اور اِسی خطانے بہت سارے انسانوں کوفریب دیا ہے۔'' (فلسفہ، سائنس اورقر آن ص ٦٧)
مغربی عیسائی فلسفیوں میں اِس کا قائل تھا مس اکویناس (۱۲۲۵ A quinas Thomas) ہے اور ہندوستان
میں اِس کے قائل آریہ ساجی تحریک کے بانی بینڈت دیا نیزسرسوتی اور اُس کے تعین ہیں۔

یہ ایک نظریہ ہے جو' مشروط تخلیق' کا نظریہ کہلاتا ہے جس کا تجوبہ کرتے ہوئے مفکر قاضی قیصر الاسلام لکھتے ہیں:۔اِس' نظریہ کے مطابق خدانے عالم کومقدم مادہ سے پیدا کیا ہے۔ مادہ ہیولی کی صورت میں قبل سے موجود تھا جس سے خدانے کا نئات کو شکیل دیا۔'' چراس کا تجزیہ کرتے ہیں کہ''اینے نظریہ کی روسے خدا ایک قادر مطلق خدانہیں رہ جاتا اور ہمیں جو یت کی دشواریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے'' (قاضی قیصر الاسلام: فلسفے کے بنیادی مسائل ص۲۴۴)

ید مشویت "کیا چیز ہے؟ اِس کی وضاحت بھی ضروری ہے: 'مشویت وہ نظریہ ہے کہ جومبداء کا نئات کی حثیت سے کسی ایک کے بجائے دواصلوں سے دنیا کی تخلیق کی توجید کرتا ہے ۔''(ایپناً ص ۲۴)

قاضی صاحب موصوف ایک ملحہ بارچ اپیو زا (۱۹۳۲–۱۸۷۷ء) کی تنقید ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ بیہ نظر مضطقی طور پرنا قابلِ قبول ہے۔ کیوں کہ:''دوجواہر یا دوھیت مطلقہ پہلوبہ پہلوبہ یک وقت موجو زئیں کہ جاسکتے اور دوجو ہروں کا تصور باہم متضاد اور متخالف ہے۔ گویا اِس طرح سے جوہر کی لا متناہیت کا تصور باطل قرار پاتا ہے اور یوں جوہر مطلقہ کا تصور جوہر محکوم میں بدل کررہ جاتا ہے اور جوہر کی حقیقی تعریف کا بطلان لازم آتا ہے۔''(ایضا ص ۱۹۵۲) موصوف قاضی صاحب مزید لکھتے ہیں:''چوں کہ نظریئے شویت میں ایک قتم کا منطقی تضاد موجود ہے، اِس لیے اِس نظریہ کوہر مکتبہ کوکر کے فلاسفہ نے مستر دکردیا ہے۔''((ایضا ص ۱۵)

حضرت مصنف تحکیم الامت تھا نویؒ نے زیرنظر رسالہ میں اِس فلسفہ سے تعرض اِس لیے نہیں کیا کہ حضرت کا موضوع سائنس اور علوم جدیدہ کی راہ سے بیدا ہونے والے خلجانات کا اِزالہ ہے۔'' حدوثِ مادہ'' کی بحث میں اُسی اِستدلال سے تعرض کیا ہے جس کے خاطب اہلی سائنس بن شکیں۔

(۱) اِس نظریدی روسے کا نئات کی تغییرایسے ذرات سے ہوئی ہے جن کی تقسیم نہیں ہو کتی ہے کا نئات میں جو کچھ تغیر و تبدل نظر آتا ہے، وہ اِن ذرات کی کمی بیشی اورافتر اق واجتماع کا نام ہے۔ یہ نظریہ: دیمقر اطیس (۲۰۹۳-۲۰۰۳ تا ہے، وہ اِن ذرات کی کمی بیشی اورافتر اق واجتماع کا نام ہے۔ یہ نظریہ: دیمقر اطیسی کہلاتے ہیں۔ بعد میں یہی رائے اِباحیت پہند یونانی فلسفی ق م) کی طرف منسوب ہے، اس لیے بیا جزائے دیمقر اطیسی کہلاتے ہیں۔ بعد میں یہی رائے اِباحیت پہند یونانی فلسفی ایستور (Epiqure کا ق م) نے اختیار کی جدید فلاسفہ اور اہلی سائنس کے اِکتشافات کے مآخذ بہت کچھو اِنہی فلسفیوں کے نظریہ ہیں۔ اِن اجزاء کی حقیقت ایک مثیل کے بیرا میں مکیم محمد صطفیٰ بجنوریؓ نے اِس طرح بیان کی ہے:

'' تقریب الی افعہم کے لیے اِس (دیمقر اطیسی اجزاء یا اجزائے غیر منظمہ) کی مثال بید دی جاسکتی ہے کہ فرض کرو کہ باجرہ کا ایک ڈھیر ہے۔ اُس کو کسی نے چار حصے کر کے ایک ایک حصہ کو ایک ایک رنگ سے رنگ دیا۔ ایک حصہ کو خوب گہرازرد کر دیا اور ایک حصہ کو سیاہ کر دیا اور ایک کو سفید، ایک کو نیلا کر دیا۔ اب وہ اُن کو ملا کر مختلف ڈھیریاں بنا کر مختلف رنگ دکھا سکتا ہے۔ اگر اِن چاروں کو ہرا ہر مقدار میں ملاتا ہے اور فرض کرو کہ اِتیٰ دور سے دکھا تا ہے کہ باجر سے مختلف رنگ دکھا سکتا ہے۔ اگر اِن چاروں کو ہرا ہر مقدار میں ملاتا ہے اور فرض کرو کہ اِتیٰ دور سے دکھا تا ہے کہ باجر سے کے دانے دیکھنے والوں کو ایک ایسارنگ نظر آئے گاجو چاروں سے الگ ہے۔ اور اگر سیاہ اجزاء کو عالب رکھتا ہے، تو ایسا نظر آئے گاجو بہنیت سے کم زیادہ کر گاجو ہوں کہ اجزاء کو جس نبیت سے کم زیادہ کر گاہ مرکب میں ویسا ہی رنگ نظر آئے گا۔ دیکھنے والے کی نظر چوں کہ اجزاء کو یعنی باجرہ کے دانوں کو بوجہد دور کی کے مسوئ نہیں کرتی، اِس وجہ سے ہر ڈھیر کا کل کا رنگ بہی ہے۔ حالاں کہ واقع میں وہ رنگ موجو ذہیں اور کسی جزومیں کہ وہ رنگ نہیں، بیصر ف نظر کی غلطی ہے۔

( حكيم محم مصطفي بجنوري جل الانتبابات ص١٣٣،١٣٣)

تھا]متحرک ہیں،جس سے سکون زائل ہو گیا۔اور

۲-[اگرفرض کرلیں کہ بیقدیم ذرات متحرک تھے، تواس میں بیخرابی لازم آتی ہے کہ: العض اجسام کوہم ساکن دیکھتے ہیں جس کے سکون سے وہ اجزاء بھی ساکن ہیں [جس ے اُن اجزاء کی حرکت زائل ہوگئی جنہیں متحرک مانا گیا تھا]۔(۱)

بہر حال حرکت وسکون دونوں کے زوال کا مشاہدہ کررہے ہیں۔اور [بد بات مسلم ہے کہ ] قدیم کا زائل ہونا محال ہے۔ پس إن اجزاء كى حركت ياسكون كا قديم ہونا محال ہوا۔اوراجزاء اِن دوسے خالی نہیں ہوسکتے [یا تومتحرک ہوں گے یا ساکن ]۔ پس ثابت ہوگیا کہخودوہ اجزاء <sub>[</sub>یاذرات ] بھی قدیم نہیں ہیں۔

## غيرموجود مين خداتعالي كاتصرف:

اوراگر مادہ کے حدوث [حادث ہونے] پرحق تعالیٰ کا تصرف فی العدم [غیرموجود شی پڑمل درآ مد] سمجھ میں نہیں آتا، تواول تومحض استبعاد وقیاس الغائب علی الشاہد ہے [سمجھ میں آنے نہ آنے کا تعلق محسوسات ومشاہدات سے ہوتا ہے، اُس پر غائب اور غیر محسوس باتوں کو قیاس نہیں کیا جاسکتا ]۔اور پھر جہال تک سمجھ میں نہ آنے کی بات ہے، تو اور بھی بہت می باتیں سمجھ میں نہیں آتیں۔ چنال چہ ] یہی کب سمجھ میں آتا ہے کہ ایک متغیر چیز

(١) "حركت جزئيو يقيناً زائل موكى بوجه غيرقار مونے ك\_[جسم دائم الحركة كة حات حادكى حركت كے نتيجه ميں يعني أن کے فساد وکون - تخ یج تحول بقمیری تحول - کے نتیجہ میں اِستحالہ ہوتار ہتا ہے جو اِن اجزاء کی جزئی حرکت ہے؛ لہذا جب بھی ''فساد''ہوگا،ان اجزاء کی حرکتِ جزئید زاکل ہوجائے گی، پھر''کون'' تقیری عمل- ہونے سے بی حرکت پیدا ہوگی اور إستحاله كے سہار كے يفي حركت ظاہر ہوگى؛ بالفاظِ ديگر حالتِ وجو دِحركت ميں ہر دم ايك وجود زائل ہوتا ہے اور ايك نيا وجود لاحق ہوتا ہے۔دیکھیے:تجدد امثال وجود' تقریر دل پذیر''ص۳۳،۳۳۵،۳۳۵ ف]... پس اُس کے عدم سے [ يعنى جسم دائم الحركة كى حركت جزئية كيزوال سے: ف] قدم باطل ہوگيا۔" (طل الانتبابات ص١٣٥،١٣٨)

## مغالطه دیگر:

يا أس[ماده] كومع الصورت متصل واحد مان كرأس ميں اجزائے تحليليَّه كا قائل ہو [اوراس حثیت سے إن اجزاء کوقد یم کیم]۔(۱)

**€ 1•• ≽** 

### إزالهُ مغالطه:

تو، [ دونوں صورتوں میں: عالم کے مادہ کو پہلے نظریہ کی رویے منتشر اجزاء مانیں یا دوسرے نظریہ کی روسے صورت کے ساتھ متصل، ] ہم پوچھتے ہیں کہ اگریہ ذرات یا اجزاء قديم ہوں گے، تو اُس وفت متحرک تھے یا ساکن؟ اگر متحرک تھے، تو[لامحالہ ماننا پڑے گا کہ ]حرکت اُن کی قدیم تھی۔اوراگر ساکن تھے،تو[یقیناً ماننا پڑے گا کہ ] اُن کا سکون قديم تفا\_اور[ مردوصورتول مين ذيل كى خرابيان گلے پر تى بين:]

ا-[اگرید قدیم ذرات ساکن تھے، تواس میں بیخرابی لازم آتی ہے کہ ]اِس وقت ہم بعض اجسام کومتحرک دیکھتے ہیں جس کی حرکت سے وہ اجزاء بھی [جنہیں ساکن مانا گیا (۱) إس نظريد كا حاصل بيه بيه كه " اده كومع الصورت متصل واحد مان لياجاو ، يعنى عالم كے اجزائے اولى ايك دفعه كل کے کل ایک صورتِ خاص پر مع صفتِ قدامت کے موجود ہوگئے۔اُن میں ذرات اور چھوٹے چھوٹے اجزاء نہ تھے۔ پھر جو کچھ عالم میں کا ئنات موجود ہوتی ہیں،وہ سب إن اجزائے اولی کے نکڑے ہو ہو کرمتفرق ترکیبوں سے مل کر بنتے ہیں [ان ٹکڑوں کوا جزائے تحلیلیہ کہتے ہیں ]۔

اِس مذہب میں اور پہلے مذہب[اجزائے دیمقراطیبیہ کے نظریہ: ف] میں بیفرق ہے کہ پہلے مذہب کی رو سے عالم کا مادہ مجتمع چیز نہ تھا؛ بل کہ نہایت باریک اجزاء تھے،اُن کے ملنے سے دنیا کی چیزیں بنیں۔ بنیاد دونوں ا مذہبوں کی ایک ہی ہے،وہ پیر کہ مادہ بوقتِ قدامت مع صورت کےموجود تھا۔ دیمقر اطیس کےقول پروہ صورت ذرات کے ساتھ قائم تھی۔اوردوسر بےقول پروہ صورت اُس مجتمع چیز کے ساتھ قائم تھی جواصل ہے عالم کی ۔ اِن دونوں تقریروں ، سے قدامتِ مادہ کے قائل فلسفیوں کے نزدیک مادہ کوتغیر سے نجات مل گئی اور تغیر ہی پر حدوث کی بنیاد ہے؛ لہذا مادہ کے قدیم ہونے کی گنجائش نکل آئی۔جواب دونوں کا ایک ہے جسے حضرت مصنف نے آگے ذکر کیا ہے۔

بَدِيُعُ السَّمٰوٰت. (١) وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : كان الله ولم يكن معے شہ ہ۔ (۲) پس نفتی [دلیل کے ]طور پر بھی اِس [مادہ کے حادث ہونے ] کا قائل ہوناواجب ہوگا۔ یہ بہاغلطی کا بیان تھااوروہ دوسری غلطی آ گے آتی ہے۔

(١) چناں چه اِس باب میں ایات قِر آنی خَالقُ کُلِّ شی اور "بَدیعُ السَّماوٰت والدُرُض "موجودہے۔" خالق کے معنی ہیں مادہ میں صورت بنانے والا۔اورمُبُدِع، مادہ کا پیدا کرنے والا ، حق تعالیٰ کی دو صفتیں ہیں۔' ( ملفوظات حکیم الامت جلد ۱۸، ص • ۳۰ ) \_ دیکھیے :البقرۃ : ۱۲، الانعام : ۱۰ [ الله تعالیٰ ''موجد ہیں آسانوں اور زمینوں کے ''

( حكيم الامت: بيان القرآن جلداس ١١٦، ١١٦)

بدالفاظِ دیگر: ' خلق کے معنی لغت میں مادہ میں صورت پیدا کرنا۔ اور اُس کے مقابل ہے اِبداع یعنی خود مادہ کو پیدا کرنا، جس کا ذکر اِس آیت میں ہے: "بَدیْعُ السَّمُوٰتِ والْارُض" چنال چہ اِس کے متصل ہی "وَ اِذَا قَضٰی اَمْرًا فَإِنَّهَا يَقُولُ لَهُ كُنُ فَيَكُونُ "إس يردالات كرر ما ب، (كه)إس مين ماده كاتوسط نبين اورالله تعالى توماده كجمي خالق ہیں اور صورت و بیئت کے بھی۔ باقی مادہ میں صورت بنانا، بیا یک درجہ میں بندہ سے بھی ممکن ہے؛ چنال چہرات دن ایجادات میں یہی ہوتا ہے کہ: مادہ کے اندرنی نئی صورتیں پیدا کی جاتی ہیں؛ مگر مادہ کا خالق سوائے حق تعالیٰ کے کوئی نهيس-إسى واسط قرآن ميس فَتَبَارَكَ اللهُ أحُسَنُ الْخَالِقِين "فرمايات- أحُسَنُ المُبُدعيُن نهيس فرمايا، كيول كه مُبْدِع بَجُواللَّه تعالَى كَوْنَ نهيں۔"(اشرف التفاسير جلدام ١٧١٠)

(٢) مديث مين آيا ہے "اين كان ربنا قبل ان يخلق الخلق قال كان في عماءٍ ما فوقه هواء و ما تحته هواء "اس كمعنى بيان فرمائ "اى كان في خلاء مافوقه خلاء و ما تحته خلاء " مطلب بيب كه "كان الله و لم یکن معه شیء" (پیحدیث مشکوة میں ہے) عماوہوا کے معنی خلاء کے ہیں، لغت سے اس کی تصدیق ہوتی ہے۔ ( حكيم الامت: ملفوظات جلد٣١ - مقالات حكمت جلد٢ص٢٣٢)

[ماده] قديم مو ـ پس مجھ ميں نه آنا تصرف باري وقد امتِ ماده ] دونوں ميں مشترك موا، اس لیے بیر[سمجھ میں نہ آنے کی بات] بھی قابلِ احتجاج نہیں۔[اور مذکورہ دلیل کی روسے ماده كاحادث مونامعلوم موچكا\_]غرض قِدَم [ماده] بلاغبار باطل ومحال ربا\_(١) قديم هونا، نه هونا، دونول ممكن مان لينے كى صورت ميں:

اوراگرہم اِن سب دلائل سے قطع نظر کر کے ['مادہ' کے لیے ] قدم کومحال نہ بھی کہیں ؛ گر وجو دِ قدم کی بھی کوئی دلیل نہیں۔تو قدم وعدم قدم دونوں علی سبیل التساوی [مساوی طوریر] محتمل رہیں گے۔(۲) پس اِس صورت میں عقلاً دونوں شقوں کا قائل ہونا ممکن رہے گا؛کیکن ایسے امور میں جمحتمل الطرفین ہوں [جن میں دونوں جانبوں میں سے ہر جانب کے درست ہونے کا احمال ہو ]، اگر مخبرِ صادق ایک شق متعین فر مادے، تو اُس کا قائل ہوناواجب ہوجاتا ہے۔ (٣)اور يہال حدوث كى شق كو تعين فرماديا ہے: قال تعالى

(۱) اگر به فرضِ محال مان لیس که ماده کے حادث ہونے پر کوئی دلیل نہیں ، تو مادہ کے قدیم ہونے پر بھی تو کوئی صحیح دلیل نہیں۔اور مادہ کوحادث ماننے میں جو کچھ خلجان ہےاُس کو استبعاد سے زیادہ نامنہیں دیا جاسکتا ( کہ عدم سے موجود ہوجانا سمجھ میں نہیں آتا )۔سواستبعاداہلِ عقل کے نز دیک کوئی قابلِ توجہ بات نہیں۔ ہزاروں مستبعدات موجود ہیں۔اور ہم ابھی واضح کر چکے ہیں کہ مادہ کے قدیم مان لینے کی صورت میں بھی تو استبعاد سے پیچھانہیں جھوٹا۔ جب اِستبعاد دونوں جانب موجود،اور ماده کے قدیم نہ ہونے پردلیل قائم ، تو ماده کا قدیم ہونا باطل ہی گھرے گا۔

(۲) دلیل دونوں جگہ نہ دارد،اس لیے مادہ کے باب میں قدیم ہونے اور حادث ہونے دونوں کا اِحمّال رہے گا۔اب یہاں اصولِ موضوعہ نمبر ۲ کو یادیجیے! کہ جوامر عقلاً ممکن ہواور دلیل ِ نقلی صحیح اُس کے ہونے کو بتلاتی ہو،اُس کا قائل ہونا

(٣) اصول موضوعه نمبر۲ کی رو سے زیر بحث صورت میں جب دلیلِ نقلی نے مادہ کے حدوث کی شق کو متعین کر دیا ہے، تو مادہ کے حادث ہونے کا قائل ہونا ضروری ہوگا۔

## عموم قدرت کی نفی

متن: پہلی ندکورغلطی [جو مادہ کے قدیم ہونے کے متعلق تھی ] کا حاصل خدا تعالیٰ کی ایک مخصوص صفت کا دوسرے کے لیے إثبات [ثابت کرنا] تھا۔ اور اِس دوسری غلطی کا حاصل خدائے تعالی کی ایک صفت کمال کوخدائے تعالی سے فی [انکار] کردیناہے۔اوروہ صفت کمال، عموم قدرت [خدا تعالی کا ہرشی پر قادر ہونا ] ہے؛ کیوں کہ اِس زمانے کے نو تعلیم یافتوں کی زبان اور قلم پریہ جملہ جاری دیکھاجا تاہے کہ خلاف فطرت کوئی امروا قع نہیں ہوسکتا۔اور اِس کی دوتقریریں کی جاتی ہیں جھی عقلی رنگ میں اور بھی نفتی پیرایہ میں۔

## خلاف فطرت محال ہونے کے دلائل

## ا عقل کیاں:

عقلی رنگ ہے ہے کہ مثلاً ہم دیکھتے ہیں کہ آگ ہمیشہ جلاتی ہے، کبھی اِس کےخلاف نہیں دیکھا۔ہم دیکھتے ہیں کہ بچہ مال باپ سے پیداہوتا ہے، بھی اِس کے خلاف نہیں د یکھا۔ [لہذا مشاہدہ، تجربہاور عادت کی موافقت ہی قانونِ فطرت ہے] پس [ فطرت کے ]اس قاعدہ کے خلاف جوہوگا، وہ محال ہے۔

### إنكارِ مجزات:

اور إسى بناء يرمجزات سے-كه خوارقِ عادت [اور خلافِ قانونِ فطرت] ہيں-ا نکار کردیا ۔ بعض [معجزوں] ہے تو صریحاً [صاف طوریر] که اُس حکایت ہی کی تکذیب [وتردید] کردی۔اور جہاں واقعہ کی تکذیب-بوجمِ منصوص قطعی ہونے کے [اُس واقعہ کے قرآن وحدیث میں صراحت کے ساتھ مذکور ہونے کی وجہ سے ]- نہ ہوسکی ، وہاں دریردہ

## [۲] انتباه دوم متعلق تعميم قدرت حق

€ 1+1° }

### [ Regarding the Omnipotence of God]

[تمہید جلم وارادہ کے بعد خدا کی صفات میں سب سے مقدم کمالِ قدرت کا مسّلہ ہے۔ مادہ کے افعال وخواص جن کا نام قوانین فطرت ہے، إن كا موجودہ تصور خداكى صفت قدرت کے لیے حاجب[ رُ کاوٹ] ہے۔ کیوں کہ سمجھا یہ جاتا ہے کہ خلاف ِ فطرت کوئی امروا قع ہونا محال ہے۔ پھر اِس عقیدہ کومضبوط کرنے کے لیے عقل اور لقل دونوں کا سہارالیا جاتا ہے اور مغالطہ آمیز دلائل کے ذریعہ اِنکارِ مجزات کی راہ ہموار کی جاتی ہے۔ اِس انتباہ میں اِسی مغالطہ کو دور کیا گیا ہے۔'' قوانین فطرت یا اسباب طبعیہ کی نسبت بیخلاصة وہی بحث ہے جو قانونِ تعلیل (علت ومعلول causation) کے سلسلہ میں تفصیل کے ساتھ جدید فلسفہ میں ہیوم (۱۱کا تا ۲۷۷۱) نے کی ہے۔ اور پھر أس كے اتباع ميں منطقِ استقر inductive reasoning كے مشہور معلم جديد اسٹورٹ مل (۱۸۰۷–۱۸۷۳) وغیرہ نے کی ہے اور جوفلسفہ ہی میں نہیں سائنس میں بھی مسلم ہے۔قوانین فطرت کی اسی استقرائی حقیقت کی بناپرخود ہیوم ہی کوا قرار کرنا پڑا ہے کہ سی معجزہ کا انکار محض اُس کے خلاف فطرت ہونے کی بنایر نہیں کیا جاسکتا۔ یہی نهیں بل کها گر .....مجزه کی نفس شهادت قابل اطمینان اور قوی تر موجود ہوتو اُس خرقِ عادت کوقبول ہی کرنایڑے گا۔''اورا گرشہادت قابل اطمینان موجود نہ ہو،تو سند کی بے اطمینانی کی وجہ سے گمان اور شک پیدا ہوگا، نہ کہ خرق عادت ہونے کی وجہ سے ۔ ف]

ا نکار کیا کہ تاویل باطل سے کام لیا۔ اور جب مجزات کے ساتھ بیرمعاملہ کیا، تو کراماتِ اولیاءتو کسی شار میں نہیں۔اور مبنی [اصلی دار و مدار] اِس تمام کا وہی اعتقادِ استحالہ خلاف فطرت ہے [كەخلاف قانون فطرت مونامحال ہے]۔ دلیل کا تجزییه: دلیل کا تجزییه:

صاحبو! ظاہر ہے کہ بیاستحالہ [محال ہونے کی بات ] ایک دعویٰ ہے، دعوی کے لیے دلیل کی حاجت ہے۔ محض بیامردلیل ہونے کے قابل نہیں کہ ہم نے بھی ایسا[عادت کے خلاف ہوتے انہیں دیما۔اس لیے کہ اِس کا حاصل استقراء ہے۔(۱) إستقراء[Inductive Method] كي حقيقت اوراُس كاحكم:

اوراستقراء میں چند جزئیات[propositions] کا مشاہدہ ہوتا ہے، إن سے وسرى جزئيات پراستدلال كرناقطعي نهيس موسكتا؛ البيته مرتبه ظن إظني دليل probability کے درجہ یمیں دوسری جزئیات کے لیے بھی اُس حکم کو ثابت کہہ سکتے ہیں ؛کیکن بیظن وہاں جحت ہوگا جہاں اُس سے اقو کی [زیادہ قوی] دلیل اُس کی معارض نہ ہو۔ اور وہاں بھی محض دوام [بيشكى] كاتحكم بدرجه ُ ظن مين موكا ـ دوام سے ضرورت يعنى سلب إمكان عن الجانب المخالف[الياضروري موناكهجس كےخلاف ممكن مى ندمو] ثابت نہيں موسكتا(٢) ففي امكان

(۱) استقراء کے معنی ہیں جائزہ لینا، تلاش جبتجو کرنا۔ اکثر بڑنیات کا جائزہ لے کر حکم لگانا۔ (۲) یعنی جانب مخالف کے امکان کی فعی پائی جائے۔''ضرورت''سے مرادمنطق کی اِصطلاح''ضروری''یعنی قضیہ ضروریہ مطلقہ ہے جس کا مطلب میہ ہے کہ صفت کا موصوف سے جدا ہونا محال ہو۔ اِس کے مقابل اصطلاح قضیہ دائمہ مطلقہ ہے جس میں مخالف جانب کارمکان موجود ہوتا ہے۔ اِسی ' فضید ائکہ'' کومصنف علیہ الرحمہ نے '' دوام'' کے محاورہ سے تعبیر کیا ہے۔

شرح الانتباهات ﴿ ١٠٠ ﴾ انتباه دوم متعلق لعيم قدرتِ ق کے لیے [یعنی ' ضروری ہونا''، ثابت کرنے اور مخالف جانب کا محال ہونا ظاہر کرنے کے لیے مستقل دلیل درکار ہے۔ اور جہاں اقویٰ [زیادہ قوی ]دلیل معارض ہو، وہاں [استقراء سے ثابت ہونے والے ] اُس ظن کا اُتنا بھی اثر ندر ہے گا؛ بل کد [ دوام کا حکم بھی معطل ومنسوخ موكر] أس اقوى يرغمل موكا - پس جب في إمكان و خلاف فطرت ممكن ہونے کے ردی کی کوئی دلیل نہیں اور [استقراء سے موافقت فطرت کا ''ضروری'' ہونا ثابت نہیں، دوسری طرف<sub>]</sub> دلیل اقوی [زیادہ قوی دلیل مثلاً مخبرصادق کی خبر<sub>]</sub> بعض جزئيات [وواقعات] كے ليے اس حكم [فطرت] كے خلاف حكم ثابت ہونے پر قائم ہے، پھر کیا وجہ کہ اُس اقوی کو جحت نہ سمجھا جائے۔ یا اُس میں تاویل بعید کا اِرتکاب کیا جاوے؟ [اس موقع برتواقوی کو جحت سمجھنا اور تاویل سے بچنا واجب ہے] کیوں کہ تاویل میں صرف عن الظاہر ہوتا ہے [الفاظ کے ظاہری معنی کے خلاف مرادلیا جاتا ہے]،اس کیے بلاضرورت إس[تاويل] كاإرتكاب نهيس كياجا تا-اوريهان ضرورت بينهين ، پهركيون تاویل کی جاوے؟ ورنہ یوں [ بلاضرورت الفاظ کے ظاہری معنی کے خلا ف مراد لینے کا اور تاویل کرنے کا دروازہ کھولا جائے، ] تو ہر چیز میں ایسے اختالات پیدا کر کے کسی عبارت،

## ۲: نقلی دلیل :

كسى شهادت كوجحت نهيس كها جاسكتا۔

دوسرا بیرایه اِس دعوے کی دلیل کانقل ہے۔وہ یہ کہ ق تعالی نے فر مایا: ﴿وَ لَسنُ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبُدِيلًا ﴾ (١)

<sup>(</sup>۱) ترجمہ: ''اورآ پ خدا کے دستور میں (کسی شخص کی طرف سے )ردوبدل نہ یاویں گے (کہ خدا تو کوئی بات جاری کرنا 

## دلیل، عقلی اور نقلی سے مرکب:

اورایک تیسری تقریر اِس مدعا کی اور بھی سنی گئی ہے جومر کب ہے عقلی وفقی [دلیلوں] سے۔ وہ یہ کہ:عادت اللہ ایک وعدہ فعلی ہے اور وعدہ میں تبدیل بالنص [یعنی قرآنی صراحت کی رو سے محال ہے۔ پہلا مقدمہ [premise: عادت اللہ کاوعد وُ فعلی ہونا ] عقلی ہے۔ دوسرا[مقدمہ-premise - که'وعدے میں تبدیلی محال ہے'' اُفلّی۔

### ازالهُ مغالطه:

سو، دوسرا مقدمه [ وعده میں تبدیلی کا محال ہونا ] تو [ بے شک وشبهه اور ] بلااستثنا سیح ہے؛ کیکن پہلامقدمہ[عادت اللّٰد کا وعد ہُ فعلی ہونا]مسلمٰ ہیں۔(۱)

(۱) بتجدد پیندوں نے عادة الله کووعده فعلی ( ورک آف گاڈ) نام رکھاہے۔اور قر آنی اقوال کووعدہ قولی ( 'ورڈ آف گاڈ) قرار دیا۔ سرسیداحمد خال لکھتے ہیں:'' ہمارایقین ہے کہ قرآن مجید حقیقتِ امور کے مطابق ہے، کیوں کہ وہ ورڈ آف گاڈ ہاور بالکل ورک آف گاڈ اُس کے مطابق ہے .....، 'بالفاظِ دیگر' جمارایقین کامل ہے کہ ورک آف گاڈ اور ورڈ آف گاڈ تبھی مختلف نہیں ہو سکتے ، گوہم نے اپنے نفس علم ہے بھی ورڈ کے معنی غلط سمجھے ہوں''اگر مختلف ہوسکتا ہے ، تو'' ورک آف گا ڈ ( سائنس کی ذکر کر دہ تحقیق ہے حاصل شدہ قانون فطرت:ف) تو موجود ہے جس ہےا نکارنہیں ہوسکتا ،اس لیے ورڈ آف گاڈ جس کوکہاجا تاہے اُس کا حجموثا ہونالازم آتاہے۔'' (ظفرحسن: سرسیداور حالی کانظر بہ فطریق ۲۸۵،۲۸۳،۲۶۳) ڈاکٹر ظفرحسن کے اِن جستہ جستہ فقروں کے ملاحظہ کر لینے کے بعداُن کا پیتھرہ پڑھیے:

''جہاں تک درک آف گارڈ اور ورڈ آف گارڈ کا تعلق ہے، ہم مغر کی فلسفہ پر بحث کرتے ہوئے بتا چکے ہیں، کہ پیقصور کب اور کیوں پیدا ہوا اوراس میں کیا کمزوریاں تھیں؟ بس اتنی ہی بات ہم یاد دلائیں گے کہ ورڈ آف گاڈ میں تو خداایے آپ چنداصول انسان کی ہدایت کے لیے بتا تا ہے۔ لیکن ورک آف گاڈ ، یعنی طبعی کا ئنات خوز نہیں بوتی ؛ بل کہ انسان اپنی بساط کےمطابق اس کےعوامل دریافت کرتا ہے۔ پھرانسان کے دریافت کیے ہوئے اصول نہ تو کا ئنات کے تمام عوامل کا احاطہ کرسکتے ہیں اور نقطعی ہوتے ہیں جیسے کہ سائنس کے اصول روز بدلتے ہیں ۔اورخود سرسید کو بھی اس کا احساس تھا۔ (الیمی صورت میں ۔ف) ورڈ آف گاڈ اور ورک آف گاڈ میں مطابقت ڈھونڈ نے کے معنی توبیہ ہوئے کہ کلام البي توقل انساني كا تابع كرديا جائے ..... "(ايضاً نظر بي فطرت بص٢٨٥٠٢٨)

## تجزيباورنتيجه:

صاحبوا[بدرلیل توضیح ہے؛لیکن]اِس دلیل صیح سے[خلاف فطرت کے محال ہونے پر استدلال کا صحیح ہونا موقوف ہے دوامر پر۔ایک پیر کہ [پیشلیم کرلیا جائے کہ ] سنت سے مراد ہرسنت ہے۔ دوسرے یہ کہ تبدیل کے فاعل میں عموم ہے، خدااور غیر خدا دونوں کوشامل ہے۔ حالاں کہ دونوں دعووں پر کوئی دلیل نہیں۔ [کیوں کہ نہ صرف عمکن؟ بل كدوا قع بھى ہے كەسنت سے مرادبقرينه سياق وسباق [آيت كے سياق وسباق كے لحاظ سے ]خاص خاص امور ہیں جوان [تمام] آیات میں مذکور ہیں [جہاں یہ یااس کے ہم معنی الفاظ استعال ہوئے ہیں ] جن کا حاصل حق کا غلبہ ہے باطل پر،خواہ بالبر ہان [دلائل و براہین کے ذریعہ ] یابالسنان [ قال ومقابلہ کے ذریعہ ]۔

اور اگراس ['سنت'] میں عموم لیا جاوے، تو تبدیل کا فاعل غیر اللہ ہے۔ یعنی خدائے تعالی کے معمول کوکوئی دوسرا شخص نہیں بدل سکتا۔ جیسے دنیا میں بعض احکام شاہی میں کسی جماعت کی شورش وغیرہ بعض اوقات سنگ راہ ہوجاتی ہے مقصود اِس سے توثیق تا کیداور پختگی ] ہوگی وعدہ دوعید کی ۔ (۱)

<sup>=</sup> پہلے کوئی سدِّراہ ہونا چاہے، تونہیں ہوسکتا: ف]اور لن تَجِدَ میں احمال بعد الوقوع کا دفعیہ فرمادیا کہ جب وہ واقع كرنے لگے، تو كوئى بٹانہيں سكتا۔)'' (الفتح: ۲۳ ـ بيان القرآن: جلد ٩٥ ١٢٠، احزاب، آيت: ٢٢، جلد ١١٥ ٣٥) (١) يعني "حق كفلبه كاوعده اورباطل ك ليخسران وناكامي كي وعيد م متعلق وَلَنُ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللهِ تَبُدِيُلًا مين توثیق وتا کید کردی گئی ہے کہ خدائے تعالی کے اِس وعدہ اور وعید کوکوئی تبدیل نہیں کرسکتا۔اورا گرتبدیل کا فاعل اللہ تعالی بى كومان لياجاوب، توأس صورت مين إس كا حاصل بيه وكان ١- إنَّ اللَّهَ لَا يُخْلفُ الْميْعَادَ بِجِيبِ قيامت كآنے كا الله تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے اور بلا شبہہ الله تعالیٰ خلاف کرتے نہیں وعدہ کو،اس لیے قیامت کا آنا ضروری ہے۔'' (پ:۳۰ال عمران: بیان القرآن جلد ۲ \_ ص ۳ ) اِس صورت میں بھی توثیق ہوگی وعدہ اور وعید کی ۔

## عادت اور فطرت کی اصل شخفیق:

تو ہم کہیں گے کہ چوں کہ اسباب طبعیّہ خودتصرف قدرت وتعلقِ ارادہ کے محتاج ہیں،اِس لیے اِس اصل کی بھی ایک اصل دوسری نکلے گی۔ یعنی [خدائے تعالیٰ کا اپنی] قدرت وارادہ سے تصرف [وتبدیلی] کرنا۔ پس اصل عادت اِس کوکہیں گے [ کہ خدائے تعالى نے اپنى قدرت اورارادە سے اسباب طبعيه ميں تصرف فرمايايا أسے معطل كرديا ] ـ سو پی خلاف سائنس واقع ہونے میں بھی محفوظ ہے۔ اِس اعتبار سے خلاف عادت بھی موافق عادت کے ہوگیا۔ بداعتبار صورت کے خلاف عادت کہنا صحیح ہے اور بداعتبار حقیقت کے [خدا تعالی کے اپنی قدرت وارادہ سے تصرف کے اعتبار سے موافقِ عادت کہنا درست ہے۔ پس واقعات کے اٹکاریا تحریف کی کون ضرورت ہوئی؟

= صورت ِ تخصیہ کے حادث ہونے لینی عدم سے وجود میں آنے سے صورت نوعیہ حادث ہوگی ، صورت نوعیہ کے حادث ہونے سے صورتِ جسمیہ حادث ہوگی، صورتِ جسمیہ کے حادث ہونے سے مادہ حادث ہوگا۔ إس طرح اشیائے کا ئنات کے حادث ہونے سے عالم بھی حادث ہوا۔جس سے معلوم ہوا کہ بھی نہ بھی تو عالم عدم سے وجود میں آیا ہوگا طبعی اسباب پیدا ہوئے ہوں گے اور طبعی اسباب کے تحت بارش کی شروعات ہوئی ہوگی ، پھر ہوتے رہنے کی عادت ہونے کے بعد موقوف ہوگئ ہوگی؛ لہٰذاا گرعادت وعدہ تھااور بیسلم کہ وعدہ کے خلاف نہیں ہوسکتا، تو یہاں اُس کے خلاف کیسے ہوگیا؟ شرح الانتباهات ﴿ ١١٠ ﴾ انتباه دوم معلق تعميم قدرتِ ق يبال دومثالين ذكر كي جاتى بين جن سے معلوم ہوگا كہ عادت كووعده كہنا درست نہيں۔]

موسم بارش میں بارش ہوتے ہوئے جب بھی اول بار إمساك بارال ہوا ہوگا [بارش رُ کی ہوگی] جب تک کہ اُس[بارش کے رُ کنے ] کی عادت بھی نہ تھی ؛ کیوں کہ عالم کا حادث ہونا[ کمثی عدم سے وجود میں آیا کرتی ہے] پہلے ثابت ہو چکا ہے[اس لیے بارش بھی بھی نہ بھی اول مرتبہ شروع ہوئی ہوگی ] ، تو اگر وہ عادت [اول مرتبہ بارش کا ہونا ] وعدہ تھا،توبارش کےرک جانے کے مل سے اُس وعدہ میں خلاف کیسے ہوگیا؟ (۱)

تنوعات [مخلوقات کی انواع – species]سب حادث ہیں۔ جب مادہ میں اول نوع پیدا ہوئی ہے اور مدت تک اُسی نوع کے افراد پیدا ہوتے رہے ، تو یہی عادت ہوگئ تھی۔ پھردوسری نوع کے افراد کیول پیداہونے لگے؟ [بیدوسری نوع کے افراد کا پیداہونا]خواہ بطور إرتقاء [ ہو ] جيسا كه اہل سائنس قائل ہيں \_ يا بهطور نشو، جيسا كه اہل حق كي شخقيق ہے \_ [ یعنی یہاں اس سے بحث نہیں کہ مادہ سے ایک نوع کے بعد دوسری نوع کاظہور ارتقاء کے طریقہ سے ہوتا ہے یانشو کے طریقے سے ]۔

اگر کہاجاوے کہ یہ عادت کے خلاف اس لیے نہیں تھا کہ اصل عادت اسباب طبعیہ پرآ ثار کا مرتب کرنا تھا اور بیسب اِس عادت میں داخل ہے۔

<sup>(</sup>۱) حدوث ماده کی بحث میں بتایا گیاہے کہ صورت شخصیہ کامتنجر ہونااور حادث ہونامشاہدہ سے ثابت ہے۔=

## متن: إس ماده [ يعني نبوت كي بحث] ميں چندغلطيال واقع ہور ہي ہيں: غلطی ا – وحی کی حقیقت میں :

اول وحی کی حقیقت میں ؛ جس کا حاصل بعض مرعیانِ اجتہاد نے یہ بیان کیا ہے کہ ا بعض [لوگول] میں فطرةً اپنی قوم کی بہودی وہدردی کا جوش ہوتا ہے۔اور اِس جوش کے سبباُس براُسی کے ختیلات غالب رہتے ہیں۔ اِس غلبہ تخیلات سے بعضے مضامین کواُس کا مخیلہ مہیا کرلیتا ہے اور بعض اوقات اِسی غلبہ سے کوئی آ واز بھی مسموع ہوتی [سنائی دیتی] ہے اور بعض اوقات اِسی غلبہ سے کوئی صورت بھی نظر آ جاتی ہے اور وہ صورت بات کرتی ہوئی بھی معلوم ہوتی ہے۔اور خارج میں اُس آوازیا اُس صورت یا اُس کلام کا کوئی وجود نہیں ہوتا،سب موجوداتِ خیالیہ ہیں فقط۔

لیکن نبوت کی بیر حقیقت 7 که مضامین ، آواز ، صورت اور فرشته کے ساتھ گفتگو ، سب موجوداتِ خياليه مول اور إنهي خيالي إلتباسات Obsession كونبوت كالمضمون سمجها جائے ] بالکل نصوصِ صریحہ میچے: [قرآن وحدیث کی صراحت ] کے خلاف ہے۔ (۱)

(۱) بیسویں صدی کی ابتدامیں بعض مسلمان مفکروں نے صاف طور پریلکھا کہ:'' قوتِ مُتخیلہ کو جوصورتیں نظر آتی ہیں بھی وہ اُن میں تصرف کر کے متحیلہ کے حوالے کرتی ہے ۔ اِس صورت میں انسان عجیب وغریب خدائی صورتیں اور آ وازیں مشاہدہ کرتااورسنتا ہے۔اور بیآ وازیں بالکل محسوسات کے مثل ہوتی ہیں۔''انہوں نے وحی کی بھی یہی حقیقت قرار دی؛ لیکن بات ذرااس طرح بنا کرپیش کی که:''انبیاء کی اِس قوت کوقوت ِمتخیلہ کے بجائے قوت قدسیہ کہنا زیادہ صحح ہے۔'' (الكلام مع حاشيه ـ ازشبل ص ٢٩٣٠ ، دار المصنفين يهلا ايُّديش) بيه بات ذبهن شيس ربهنا جايي كه خواه أس كا نام'' قوت قدسيه''رکھاجائے یا کچھاور لیکن'' وی'' کی حقیقت نه نبی کی'' قوت قدسیہ'' ہے اور نه ہی متخیلہ کا کرشمہ؛ بل کہ وہ ایک فیض غیبی ہے جوفرشتہ کے داسطہ سے ہوتا ہے۔

## [سم] انتباهِ سوم

## متعلق نبوَّت [Regarding Prophethood]

[تمہید:علوم جدیدہ کے اثر سے نبوت کے متعلق میسمجھ لیا جاتا ہے کہ بعض ریفار مرول میں: فطرةً اپنی قوم کی بہودی و ہمدردی کا جوش ہوتا ہے، اِسی جوش کے سبب أس پرأس كے تخيلات غالب رہتے ہیں جس سے بعضے مضامین أس كامتخیلہ مہیا كرلیتا ہے۔ اِسی غلبہ سے کوئی آ واز بھی سنائی دیے لگتی ہے اور بعض اوقات کوئی صورت بھی نظر آ جاتی ہے اور وہ صورت بات کرتی ہوئی بھی معلوم ہوتی ہے، جب کہ خارج میں نہ آ واز، نه کلام، نه وحی، نه فرشته، کچه بھی نہیں ہوتا۔

در حقیقت خلاف فطرت محال ہونے کے اعتقاد کی وجہ سے وجی کی حقیقت میں معجزات کی حقیقت میں غلطی کی گئی معجزات کودلیلِ نبوت تسلیم کرنے سے گریز کیا گیا ۔إن تین بنیادیغلطیوں کےعلاوہ چوتھی غلطی :احکام نبوت کوامورمعاد کےمتعلق | سمجھنا اور معاشی امور میں خود کوآ زاد خیال کرنا۔ یانچویں غلطی: زمانہ کے بدلنے کے ساتھ شریعت کے احکام میں تبدیلی کا قائل ہونا ۔چھٹی غلطی: احکام شریعت کی علت وغایت اپنی رائے سے تر اشنا۔اور اِسی غلطی کا توسیعہ مخالفین مذہب کے مقابلہ میں فرعی وجزئی احکام کی عِلتیں اور اسراریا اینے نز دیک اُن کا فلسفہ بیان کرنے کو بڑی کلامی ودینی خدمت خیال کرنا۔ساتویں غلطی:منکر نبوت کی نجات کا قائل ہونا ہے۔ف

## معجزات کوعادی امور بنانے کی کوشش کرنا:

سو[اِس باب میں غلطی کا منشابیہ ہے کہ ]علوم جدیدہ بلادلیل اِن کے وقوع کے بھی منكرييں \_اوراسي بناء پر جوم عجزات نصوص ميں مذكورييں اُن ميں تاويل بعيد - جس كوتحريف کہنا بجاہے۔ کرکرا کراُن کوامور عادیہ بنایا جاتا ہے۔اکثر کوتو بالکل غیر عجیب واقعہ جیسے إِضُرِبُ بِعَصَاكَ الْحَجَرِ وغَيره ـ (١)

## اور جہاں غیر عجیب نہ بن سکے وہال مسمریزم (۲) کی نوع میں داخل کیا جاتا ہے

= میں آتے ہیں جوان لوگوں سے ظہور میں نہیں آسکتے جن کی قوتیں مجاہدہ سے یا بہ مقضائے خلقت ولیی قوی نہیں ہیں۔حالاں کہ وہ سب اموراُ سی طرح واقع ہوتے ہیں جیسے تمام کام بہ مقتضائے فطرت وقوع میں آتے ہیں؛مگر وہ امور بھی اُن مقدرں شخصوں کے معجزے یا کرامات سمجھے جاتے ہیں۔''( حالی: حیات جاویدص ۱۳۰۰)اویرجن بعضی قو توں کا ذکر کیا گیا،اُ نہی میں سے ایک قوت،خیال ہے؛''خیال اور تصور کا اثر جسم پریڑتا ہے۔۔۔۔۔اب جس طرح نفس کا اثر اپنے جسم پر ہوتا ہے ممکن ہے کہ بعض نفوں ایسے تو ی ہوں کہ اُن کا اثر صرف اُن کے جسم پر محدود نہ ہو؛ ہل کہ اوراجسام پر بھی اثر کریں جس سے تبرید یاتحریک یاسکون یا تکثیف یاتلئین حاصل ہواوراُس کا بینتیجہ ہو کہ بادل پیدا ہو جا ئیں یا زلزلہ آ جائے یا چشمہ جاری ہوجائے۔ اِس قتم کی قوت جن نفوس میں ہوتی ہے وہ اگر نیک اور یا کیزہ اخلاق ہوں، توبیا فعال معجزہ یا کرامت کہلاتے ہیں،ورنہ سحراور جادو۔'(الکلام از ثبلی ص۲۹۳،دارالمصنّفین کا پہلاا یڈیش)

(۱) ہم نے (موکل علیہالسلام کو ) تکم دیا: ''اپنے اِس عصا کوفلاں پھریر مارو۔'' (البقرۃ،آیت ۲۰ بیان القرآن ص ۳۵) آیت میں محمعلی لا ہوری نے-سرسیداحمد خال کی اتباع میں- بہتاویل کی کہ:''اپنی جماعت کو لے کریہاڑ کی طرف سفر كرو-''تاويلات مثل تحريفات كى بعض ديكر مثالين: نتَقَنَا الْحَبَلَ فَوْقَهُم كَمعَى وه لوك دامنِ كوه ين آباد تق آتشِ نمرود میں پڑنے کے معنی گزید نمرود سے محفوظ رہنے گے۔

( څمونلی لا ہوری: به حواله نقوش و تاثر ات ص ۴۳۰ ، ازمحقق عبدالما جد دریا بادی )

(۲) إس كے متعلق تحقیقات حضرت مصنف تحکیم الامت حضرت مولا نااشرف علی تھا نویؒ کی بعض دیگر تصنیفات سے پیش کی جاتی ہیں: 'علم طبعی ..... کے فروع میں سے ایک فن ریمیا ہے۔ ریمیا کی حقیقت ارضی چیزوں کی تا ثیرات معلوم کرنا ہے....اورریمیاہی کی قتم سے وہ فن ہے جومسمریزم کے نام سے مشہور ہے۔''

( حكيم الامت: مترجم مفتى زين الاسلام: مأ ة دروس ص ٠ ٤،١٥ ملخصاً )

## وي کی حقیقت:

نصوص میں تصریح ہے کہ وحی ایک فیض غیبی ہے جو بدواسط فرشتہ کے ہوتا ہے۔اور وه فرشته بھی اِلقا کرتا[دل میں ڈالٹا]ہے جس کو حدیث میں نفث فی روعی [میرے قلب میں ڈالا](۱) فرمایا ہے کبھی اُس کی صوت [ آواز ] سنائی دیتی ہے، بھی وہ سامنے آكربات كرتاب بس كوفر ماياب: يَاتِينني الْمَلَكُ اَحْياناً فَيَتَمَثَّلُ لِي [فرشة بهي متمثل موکرمیرے پاس آتا ہے۔](۲)[وحی کی ]اس[حقیقت ] کا علوم جدیدہ میں اِس لیے انکار کیا گیاہے کہ خود فرشتوں کے وجود کو بلا دلیل باطل سمجھا گیاہے۔سو، اِس کی تحقیق کسی آئندہ انتتاه[انتتاه مشتم] میں وجو دِملائکہ کی بحث میں انشاء اللہ تعالی ہوجاوے گی جس ہے معلوم ہوجائے گا کہ ملائکہ کا وجود عقلاً محال نہیں ہے۔ اور جب ممکن عقلی کے وجود پرنقل میجے دال [رہنمائی کرنے والی ] ہو عقلی طور پراُس کا قائل ہونا واجب ہے۔ (اصولِ موضوعہ ا) (۳) غلطی۲:معجزات کی حقیقت میں:

دوسری غلطی معجزات کے متعلق ہے جن کی حقیقت ایسے امور ہیں جن کا وقوع بلاواسطہ اسبابِطبعیّہ کے ہوتاہے۔(۴)

- (۱)المنجدص ۱۰۳۳: زكريلا آفسيث طبع اول ۲۰۰۱
- (٢) البخاري: رقم ٣٣١٥ به حواله نورالجق نورالبشر: تعريب "الانتبابات المفيد ة..... ٢٣٠٣ اه، ص١٠٥
- (٣) اِس اصول میں بتایا جاچکا ہے کہ جو بات عقلی طور رہمکن ہوا وردلیل نقتی اُس کی خبر دے، تو اُس کا ما ننا ضروری ہے۔
- (۴) علوم جدیدہ سے متاثر تجدد پسندوں نے معجزات کے متعلق صاف کہد یا کہ:اگر معجزہ سے'' کوئی امر خارقِ عادت-

جوقوانین فطرت کے برخلاف ظہور میں آئے-مراد ہے، تو ہم اُس کے إنکار پرمجبور ہیں۔ '(حیات جاویرس ۱۳۰۰)

پھرخارتی عادت امورکو قانونِ فطرت کےمطابق ثابت کرنے کے لیے کہا گیا کہ:''انسان میں بعضی ایسی قوتیں ہیں جو خاص طریقهٔ مجامده سے قوی ہوجاتی ہیں اورکسی میں بہ مقتضیا ہے خلقت قوی ہوتی ہیں ۔اوراُن سے ایسے ایسے امورظہور =

## کر سکتے ہیں۔(۱)غایت مافی الباب [ زیادہ سے زیادہ ]اِس کومستبعد کہیں گے؛مگر استحالیہ

=معطی اصلی نہ ملے ۔مثلاً سببِ طبعی کہاں سے آیا؟ تو کہیے کہ اِس کے لیے فلاں سبب۔ پھروہ کہاں سے آیا؟ ،تو اُس کے لیے فلاں سبب۔اس طرح سبب کا سلسلہ چاتا چلا جائے ، جب ہرسب عارضی ہے کسی اور دجہ سے د جود میں آیا ہے ، تو اُس کامعطی اصلی کون ہے؟ دینے والاکوئی اصلی ہونا چاہیے۔سبب عارضی کا ایسا سلسلہ کہ جس کے لیے کوئی اصلی نہ ہو، اِسی کو تشکسل کہتے ہیں جوکہ حال ہے۔اس کیے ایک اصلی قاد رِ طلق ماننایڑے گا کہ جس نے اسباب کو بے سبب بنایا۔ (۱) معجزہ غیب سے ظاہر ہونے والا خالق کافعل ہے جس کا کوئی سبب طبعی ہوتا ہی نہیں ،لپذا سبب اور میکانیہ ڈھونڈ نااور تلاش کرنا بھی فضول ہے۔اس لیے کسی سائنسی تحقیق کو ( کہ جس میں سبب طبعی ہوا کرتا ہے )معجز ہ بتانااور کسی معجز ہ میں (جس میں سبب طبعی نہیں ہوتا )سبب طبعی اور عقلی تو جیبة لاش کرنا، دونوں نامناسب إقدام،ایمانی ضعف کی علامت اور شک ووسوسہ کوراہ دینے والی ہیں کہ ایمان بالغیب کے بجائے ایمان بالعین کوتر جیح دینا ہے۔ ( کذا قال حکیم الامت ا شرف علی تھانوی،شاہ وصی اللہ اله آبادی، پروفیسر څمه حسن عسکری)۔ یہی وہ راز ہے جس کے سبب مجز ہ کودلیل نبوت تسلیم کیاجا تاہے۔ بیاصل حقیقت ہے؛ مگر اِس کے برخلاف ۱۹ویں صدی میسوی کے نصف آخرے بیروش چل پڑی ہے کہ قوانین فطرت کے نظریہ سے متاثر ہوکر بعض مسلمان مثلاً سرسیدا حمدخان ،حمیدالدین فراہی اوران کی راہ جلنے والوں نے اِس امر میں بےاحتیاطی برتی نثروع کی اور معجزات میں تاویلات کر کے اسباب طبعیہ کے تلاش کی راہ ورسم ڈالی۔مثال کے طور پرموی علیہ السلام کا قصہ جو ۱۹ رویں یارہ کی سورہ شعرامیں اس طرح واقع ہے کہ موی علیہ السلام کے دریا پرعصا مارنے سے دریا پیٹ کرکئی جھے ہوگیا، پانی کئی جگہ سے ادھرادھر ہٹ کر پچ میں متعدد سڑ کیں کھل گئیں۔ ہر حصدا تنابڑا تھا جبیبابڑا پہاڑ۔ بنی اسرائیل اُن سڑکوں کے ذریعہ امن واطمینان سے یار ہوگئے ، پھروہاں سڑکوں کے بجائے یا فی آ گیااورالله تعالی نے فرعون کواور فرعونیوں کوغرق کر دیا۔ (یہ ۹ اسورہ شعراء آیت ۲۲) اِس واقعہ میں سمندر کاسٹرک بن جانا، بنی اسرائیل کا اُس سے سہولت کے ساتھ گز رجانا اور پھر دریا کا پانی دوبارہ موجود ہوجانا اور فرعونیوں کاغرق ہوجانا، بیسب با تیںموسی علیہ السلام کے مججز ہے کے طور پر ظاہر ہوئیں۔اس میں کوئی سبب طبعی نہیں ہے؛ بل کہ عادی واقعات ہے ہٹا ہوا بیدوا قعہ ہے۔لیکن اس واقعہ کواسباب عادیہ کے تحت ذکر کرتے ہوئے سرسیدنے ککھاہے کہ:

"..... بسبب جوار بھاٹا کے جوسمندر میں آتار ہتا ہے اس مقام پر کہیں خشک زمین نکل آتی تھی اور کہیں پایاب رہ جاتی تھی۔ بنی اسرائیل پایاب وخشک راستوں ہے را توں رات باامن اتر گئے'' .....عبح کا .....وقت یانی کے بڑھنے کا تھا،لحہ لمحہ میں پانی بڑھ گیا جیسے کہ اپنی عادت کے موافق بڑھتا ہے اور ڈباؤ ہو گیا جس میں فرعون اوراس کالشکر ڈوب گیا ۔علامہ فراہی نے جوار بھاٹا کے بجائے ، ہوا کی رطوبت و بیوست (تری اور خشکی ) کاسبب دریافت کیا۔ (تفسيرالقرآن به حواله سرسيدا ورعلوم اسلامية ا/ ۸۳٬۲۸)

[اورقوت مخیلہ کا کرشمہ قرار دے دیاجا تاہے]۔ جیسے انقلاب عصائے موسیٰ [عصائے موسی کے سانب بن جانے ] میں کہا جاتا ہے۔اور اِس اشتباہ کا جومنشاء ہے [ یعنی قانونِ فطرت کےخلاف محال ہونے کاعقیدہ ] اُس کوانتباہِ دوم میں رفع کر دیا گیا ہے۔(۱) پس قاد رِمطلق نے جس طرح خوداسباب طبعیہ کو بلااسباب طبعیہ کے پیدا کیا-(۲)ورنتسلسل لازم آوے گا اوروہ محال ہے۔(٣) اُسی طرح اُن کے مسببات کو بھی اگر جا ہیں بلااسباب طبعیہ پیدا

خیال اور تصور کے اِس اثر کومسمریزم (Hypnotism) کہتے ہیں: ''مسمریز مُنْس حیوانی کے تصرفات سے متعلق ہوتا ہے اور طبعیات کی ایک معمولی شاخ ہے جس میں ایک ادنی درجہ کا حیوان اور ایک مردود بدکار آ دمی بھی شریک ہے۔ اِس کوانبیاء کے معجزات سے کوئی سروکارنہیں۔ '(ما ۃ دروس ص ۱۰۷۰)مسمریزم کی مزید تحقیق انتباہ پنجم کے حاشیہ میں ملاحظہ فرما کیں۔ نیز فرماتے ہیں:''جوامرقوت ِ نفسانیہ سے (صادر ہو: ف) کہوہ بھی اسباب طبعیہ سے ہے،وہ خارق نہیں ہوتا۔'( حکیم الامت:امدادالفتاوی جلد ۲ ص۲۲۴)

خارق نهيل موتا تومعجزه كييم موجائ كا؟ "معجزه كي اصل حقيقت بيدي: "المُعُرِجزة أُمُرٌ يَقَعُ بلاسَبَ طَبُعِيِّ ـ يعنى جس امركا وقوع بلاواسط اسبابِ طبعيه كرو والفرق بين الشعبدة والمعجزة ان الأولى مستند إلى سبب طبعي خفي لا يقف عليه إلا الماهر في الفن فيمكن تكذيب مدعى النبوة بها بعد الحذاقة فيها و الشانية تصدر بلا سبب طبعي و هو خارق للعادة غير داخل تحت القدرة البشرية" (شعبره اور مجرومين سير فرق ہے کہ شعبدہ میں کوئی خفی قتم کاسبب طبعی پایاجا تا ہے فن کے ماہر کےعلاوہ دوسرااسے جان نہیں یا تا۔اگر شعبدہ باز نبوت کا دعوی کرے تو شعیدہ کے فن میں مہارت رکھنے والاشخص ایسے جھوٹے مدعی نبوت کی تکذیب کرسکتا ہے۔ کیوں کہ معجزہ بلاسبب طبعی کے واقع ہوتا ہےاور خارق عادت ہوتا ہے: ف)

(ملفوظات حكيم الامت جلد ١٣ - مقالات حكمت جلد ٢ م ١٥٠)

(۱)اس طرح که دلیل استقراء سے ظن حاصل ہوتا ہےاور ظن میں خبر صادق کی خبر سے معارضہ کی صلاحیت نہیں ۔ملاحظہ ہوانتاہ دوم تعلق دلعمیم قدرت حق''۔

(٢) ''خدا بسبب بھي كرسكتا ہے، جيسے اسباب كو بسبب بناديا۔''

(مولا نامحر قاسم نا نوتو گُ: تقریریذیری ۹۹ ، شیخ الهندا کیڈی ) (٣) كتلسل كہتے ہيں، جہاں سلسلهٔ عاريت ميں كوئي حقيقي دينے والا نه ہو۔ يعنی عطاؤں كا ايساسلسله ہوجس ميں كوئي =

## دلیل نبوت:

البيته [ نبوت كي دليلين دويين: ا علمي: حسنِ تعليم وحسنِ اخلاق ٢- عملي: معجزه -اس لیے عسن تعلیم وحسن خلق بھی دال علی النبوت [ نبوت کی دلیل ] ہے ؟ مگر حکمتِ خداوندی مقتضی ہے کہ مخاطبینِ انبیاء کیہم السلام میں چونکہ دونوں طرح کے لوگ تھے۔ خواص اہلِ فہم بھی جو کہ تعلیم واخلاق کے درجہ علیا کا (کہوہ بھی خارق ہے) اندازہ کرسکتے ہیںاورعوام بلید بھی جوتعلیم واخلاق سےاستدلال کرنے میں اِس وجہ سے غلطی کر سکتے تھے كەدرجەعلىيا كاانداز ەكرنېيىں سكتے \_ پس ہر حكيم وخوش خلق كونبى بمجھ ليتے \_ إس ليحا يك

= كرسكتا ہے اوركسب انسانى سے بيرحاصل كيے جاسكتے ہيں۔ بدايك اہم إشتباه ہے جو بڑے بڑے عباقرہ كو پيش آ چاہے۔حضرت مصنف نے مولا ناعبدالباری ندویؓ کے ایک مضمون کے مشمولات کی طرف توجہ دلاتے ہوئے فرمایا که سیرة النبی جلد سوم باب معجزه میں: '' تین باتیں الیی بھی پائی گئیں جومیرے خیال میں مختاج نظر ثانی ہیں: ا-ایک بیرکه ..... مجزات کوانبیاء کی قوت سے مسبب مانا گیا۔۲- دوسرے بیرکہ صدور معجزات ..... میں جوطریق واقعی ہے اُس کی تعیین نہیں کی گئی اور وہ صرف بیہ ہے کہ اُن کے صدور میں اسباب طبعیہ کواصلاً وَظَلْ نہیں موتا، نه جليه كونه خفيه كو، نه صاحب معجزه كي كسي قوت كو (خواه أس كانام قوت قدسيه ركاديا جائے: ف)، نه خارجی قوت کو۔وہ براہ راست حق تعالی کی مشیت سے بلاتو سطِ اسبابِ عادیہ کے واقع ہوتا ہے۔جیسا صادراول بلاکسی واسطه کے صادر ہوا ہے۔ پھر قیامت تک بھی کوئی شخص اُس میں سبب طبعی نہیں بتلاسکتا ؟ کیوں کہ (جب سبب طبعی ہوتا ہی نہیں ہتو) معدوم کوموجودکون ثابت کرسکتا ہے؟ ورندا گر معجزہ سے کسی زمانۂ خاص میں صاحب معجزہ کی تائید ہوجاتی،(پھر) دوسرے زمانہ میں (کسی شخص کے ذریعیہ )سبب خفی بتلانے سے اُس کی تکذیب ہو جاتی (بایں لحاظ کہ نبی کی کیا خصوصیت ہے غیر نبی بھی سبب خفی کو بروئے کارلا کرائس کے ظہور پر قادر ہوسکتا ہے:ف) ہو کسی نبی کی نبوت پریقین مؤہد ( دائم اور پائیدار ) نہیں ہوسکتا۔وھندا کے ساتسری۔ (معجزہ کی ماہیت کے باب میں بیوہ تھم ہے جواس خیال میں پایا جاتا ہے جس کا اِظہارآ پ کی تحریر میں ہوا ہے کیکن اِس سے جوٹرانی پیدا ہوتی ہے، وہ بھی ظاہر ہو چکی کہ مجرہ میں کسی طبعی میکانید مان لینے کی صورت میں نہ مجرزہ مجرزہ ع

[محال مونا] اور إستبعاد [مستبعد مونا] ايكنهيس (اصول موضوعة) \_(١)

## ۳-معجزات کودلیل نبوت نه مجھنا:

تيسري غلطي په که مجزات کودلیل نبوت نہیں قرار دیا جاتا؛ بل که صرف حسن تعلیم و حسن اخلاق میں دلیل کو منحصر کیا جاتا ہے۔اور اِس انحصار کی بجز اِس کے کوئی دلیل نہیں بیان کی جاسکتی که:اگرخوارق کو دلیل نبوت کهاجاوے تومسمریزم وشعبدات بھی مستلزم نبوت [ ثبوت نبوت فراہم کرنے کی صلاحیت رکھنے والے ] ہول گے۔

## مسمر برزم اور شعبدات کی حقیقت:

اوریه دلیل اس لیے لچرہے کہ مسمریزم وشعبدات واقع میں خوارق نہیں؛ بل کہ متند [ومنسوب] بین اسباب طبعیه خفیه [پوشیده طبعی اسباب] کی طرف جس کو ماهرین جان كرمدى [ك دعوى] كى تكذيب [وترديد] اورنيزاس [دعوى كرنے والے] كساتھ معارضہ [ومقابلہ] کر سکتے ہیں۔اور [اِس کے برخلاف] انبیاء علیهم السلام کے معجزات میں منکرین میں سے نہ کسی نے سبب طبعی کی تشخیص کی اور نہ کوئی معارضہ کرسکاجس سے صاف واضح ہوتا ہے کہ وہ واقع میں خوارق [یعنی خلاف ِقوانینِ عادت] ہیں ۔ پس معجزات وشعبدات مشترک الاسلزام نہ ہوئے [ دلیل نبوت بننے میں معجز ہ کے ساتھ شعبدہ کسی طرح شريك نه هوا ٦-(١)

<sup>(</sup>۱) محال کوخلاف عقل کہتے ہیں جو بھی واقع نہیں ہوسکتا اورمستبعد دکو سمجھ میں نہ آنا، بیواقع ہوسکتا ہے۔

<sup>(</sup>۲) بل که دونول میں واضح فرق ہے: ایک ججت بن سکتا ہے، دوسرانہیں خرق عادت ہونے کی وجہ سے اور کب انسانی کو اِس میں دخل نہ ہونے کی وجہ ہے، دلیل واجب النسلیم معجزہ ہے، شعبدہ اور مسمریزم کی وہ حثیت نہیں۔ شعبدہ اور مسمریز مفن طبعی ہے تعلق رکھتے ہیں فن کا ماہر سبب طبعی کی نشان دہی ان کے اندر 👚

انتتاه سوم متعلق نبوت

ذر بعیداستدلال کا اُن [عوام] کے إدراک کے موافق بھی رکھا گیا جس میں علم اضطراری ، صحتِ دعوی نبوت کا پیدا ہوجا تا ہے۔(۱)

## اشتباه كاعام فهم ازاله:

اور دوسرے اہل شعبدہ سے إن [عوام] كوخلط وغلط اس لينہيں ہوسكتا كه يہ بھى د کھتے ہیں کہ اِن فنون[شعبدہ ومسمریزم وغیرہ] کے ماہرین بھی معارضہ [ ومقابلہ] سے

غلطی ۴ - احکام نبوت کوصرف آخرت سے متعلق سمجھنا: چھی غلطی ہیہے کہ احکام ِنبوت کوصرف امورمعادیہ [ آخرت ] کے متعلق سمجھااور

= رہ جاتا ہےاور نہ ہی وہ دلیلِ نبوت بن سکتا ہے: ف)۔ یہی سبب ہے کہ سی معجزہ پراُس کی جنس کے ماہرین (سبب طبعیہ خفیہ پرنظرر کھنے والوں:ف)نے کوئی سبب خفی ہتلا کر با قاعدہ شبہیں کیا، نہائس کی مثل کوظا ہر کر کے مقاومت کر سکے۔ بالخصوص اگر نبی کی قوت ( قوتِ قدسیہ ) اُس کا سبب ہوتی ، تو موسی علیہ السلام اپنے معجزہ سے خود نہ ڈ رجاتے اور حضوراقدس صلى الله عليه وسلم كوبعض فرمائثي معجزات كتمني يربيينه فرمايا جاتا: فَإِنُ اسْتَطَعُتَ اَنُ تَبُتَغِي نَفَقًا فِي الأرُض اَوُسُكَّمًا فِيُ السَّمَاء فَتَأْتَيَهُمُ بِا يَةَ-الخ-[''تواگرآپ كوبي قدرت ہے كەز مين ميں (جانے كو) سرنگ يا آسان ميں (جانے کو) کوئی سیڑھی ڈھونڈلو، پھر(ان کے ذریعہ سے زمین یا آسان میں جا کروہاں سے ) کوئی معجز ہ (فرماکشی معجز وں میں ہے) لے آؤ،تو(بہتر ہے) کرو''(الانعام: ۳۵، بیان القرآن جلد۳۳ص•۹):ف]اورخفی سبب کے''احمال پر معجزه ود گیرعجائب طبعیه میں کوئی فرق واقعی نہیں رہتا۔اور جوفرق اِس تحریر میں نکالا گیا ہےاُ س پرمعجزه خود متنقل دلیل نہیں ، تھہرتا۔ حالاں کہ وہ خود بھی مستقل دلیل ہے۔خواہ کسی خاص ہی طبقہ کے لیے ہو۔'' (بوادرالنوا درجلد ۲ سر ۲۸۲،۳۸۱) (۱)مولا ناعبدالباری ندویؓ کے ساتھ مراسلت میں معجزات کے باب میں دوغلطیوں کی نشاندہی کی جا چکی ہے۔تیسری غلطی یہاں ذکر کی جاتی ہے:'' تیسرےانضام اخلاق وکمالات کے ساتھ (جس میں قوت بھی داخل ہے ) جواس (معجزہ) کو دلیل کہا گیا ہے تو ان اخلاق کی مخصوصہ نوعیت کو پہچانے میں جتنی غلطی ہوسکتی ہے وہ معجزات کے متعلق غلطی ہونے سے کہیں زیادہ ہے۔.....' ( حکیم الامت: بوادر النوادر جلد ۲ سر۲۲۳۸ مکتبہ جاوید دیوبند )

امورمعاشیه [ دنیوی معاملات ] میں اپنے کوآ زاد ومطلق العنان [ بے لگام وخود مختار ] قرار ويا\_ قرآن وحديث كي إنصوص إس كي صاف تكذيب كرربي بين: قَالَ اللهُ تَعَالَى: وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَ لَا مُؤْمِنَةٍ الخ ، إسكاشانِ نزول ايك امرد نيوى الى بهدا)

(١) "اكت ﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَّ لا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيرَةُ مِن أَمْرِهِمُ ﴿ مِيل من امرهم عام بواجب العمل موكا اورحديث تابيرين جوارشاد ب أنتُهُ أعُلُم بأمُور دُنْيَاكُمُ - بياس صورت میں جبآ پمحض رائے مشورہ کے طور پرفر ماویں۔اور رہا ہے کہ پھر بلا جز مفر مانے میں توامور دیدیہ میں اتباع واجب نہیں جينے نوافل ميں چرحديث تابير ميں ارشاد ندكور كامقابله إذا اَمَر تُكُمُ بِشَيءٌ مِنَ الدِّيُن كے كيام عني جواب بيرے كه امردینی میں ایک اتباع مطلقاً واجب ہے لیخی اعتقاد ۔ بہخلاف امر دنیا، کہ اُس کی مصلحت اور نافع ہونے کا اعتقاد بھی واجب نہیں۔اور چوں کہ حضرت زید کو قرائن سے معلوم ہو گیا ہوگا کہ آپ بطور رائے ومشورہ کے عدم تطلق ( طلاق نہ دینے:ف)کے لیے فرمارہے ہیں، اُس کونہ ماننا من یعص الله (نافرمانی:ف) میں داخل نہ ہوا۔ جیسا حضرت بربرہ گو مغیث کے پاس رہنے کوفر مایا اور انہوں نے میتحقیق کرکے (کہ )محض شفاعت ہے امز نہیں ہے،منظور نہیں کیا اور ملامت نہیں ہوئی۔اور (برادرِنینب)حضرت عبداللہ وحضرت زینب سے جز ماً ارشاد فر مایا ہوگا۔''

(بیان القرآن جلد سوم ص ۷۷۱، سوره احزاب یار ۲۲۰ اداره تالیفات اشر فیه ملتان)

تحکیم الامتٌ نے ایک مجلس میں اِس نوعیت کا تذکرہ اِس طور پر کیا ہے:''معاملات میں دومر ہے ہیں۔ایک تو تجربیات که فلال کام کیوں کرکریں کہ نفع ہو؟ زراعت کیوں کر کریں کہ غلہ پیدا ہو؟ کھیت کیوں کر جوتا جائے؟ تخم ڈالنا کس وقت مناسب ہے؟ بیات تیں۔ دوسر بے شرعیات ہیں کہ فلال صورت سے تجارت کرنے میں ریا ہوگا وہ حرام ہے۔فلاں صورت پر جائز مثلاً یعنی احکام حلت وحرمت (حلال وحرام کے احکام: ف) گوامور دنیا ہی ہے متعلق ہوں۔ ید مسائل ہیں اور شریعت سے ثابت ہیں۔ (لہذا ایسے امور معاشیہ میں بھی ہم اِن احکام کے پابند ہیں۔ ف) اور تا پیرخل تجربیات سے ہے۔'( ملفوظات حکیم الامت ج۲اص ۱۴۷)

ایک دیگر ملفوظ میں تابیر نخل کی حقیقت پر گفتگوفر مائی ہے:

' **تا بیرخل** :'' جب آ پ (صلی الله علیه وسلم ) مدینه تشریف لا ئے تو لوگ وہاں تا بیرخل کیا کرتے تھے۔ میں تو سمجھتا تھا کہاس کا بڑاا ہتمام ہوتا ہوگا ؛ مگر کچھ بھی نہیں۔ رام پور میں ایک عرب تابیر کرگئے تھے جس سے کھجور میں خوب پھل آیا۔صورت صرف اس کی بیہ ہے کہ محجور میں ایک نر ہوتا ہے اور ایک مادہ ۔نرمیں پھول آتا ہے پھل نہیں۔مادہ میں کپل آتا ہے اور پھول بھی ۔بس یوں کرتے ہیں کہ زکا پھول لے کر مادہ کے درخت کے بیٹیے کھڑے ہوکراویر کو

میں نشخ و تبدل ہوتا آیا ہے، توبہ کیسے ہوسکتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے حضور سرورِ عالم صلی الله علیه وسلم تک-کل جوسوسال کافصل ہے، اِس مدت میں-نو مصالح مقتضیه تبدل کے اِ مصلحتیں جو تبدیلی کا تقاضہ کرتی ہیں اُن کے بدلنے سے اِ احکام بدل گئے۔اور آپ [صلی الله علیه وسلم] سے اِس وقت تک اُس مدت سے مضاعف مدت مع شی زائد [ دوگنی مت سے بھی زیادہ یا گذرگی اور اب تک وہ مصالح نہ بدلے۔

اِس کاحل یہ ہے کہ اگر واضعِ قانون حکیم کامل وعالم الغیب ہو، توممکن ہے کہ جب وہ چاہے ایسے قوانین بنادے جس میں تمام از منہ ممتدہ الی یوم القیامۃ تک کی مصالح [یعنی قیامت تک کے تمام زمانوں کی مصلحتوں یک رعابیتیں ملحوظ ہوں۔

(۱) احکام شرعیه کو ہرزمانہ میں قابل تبدیل سمجھنے کے لیے نئی اصطلاح ''اسلام کی تشکیل جدید'' رائح ہوئی ہے۔' دشکیل جدید''میں سیجے اصولوں، مدایتوں اور قواعد موضوعہ کی اصلاح پیش نظر ہوتی ہے۔اوراُس کے پیچھے بینظریہاور خیال کار فرما ہوتا ہے کہ ہرآنے والے زمانہ کے علم وفہم میں پہلے سے زیادہ ترقی ہوتی چلی جارہی ہے؛ لہٰذا ماقبل زمانے کے اصولوں میں کسی قدرتصرف وتبدیلی کر کےموجودہ زمانہ کےحالات کےساتھ منطبق کر دیا جائے۔درحقیقت بیہ خیال ہیگل کی فکر ہوتے اسے متنبط ہے۔اُس نے بیفکررائج کی کہ ایک زمانہ میں تحقیقات سامنے آتی ہیں جن کی روشنی میں کچھاصول قائم ہوتے ہیں۔ا گلے زمانہ میں اُن سے مضاد تحقیقات سامنے آ جا تی ہیں،جن کی بنیادوں پر نئے اصول بنتے ہیں۔ یہیں سے مسلمان مفکروں کے ذہنون میں بھی یہ بات آئی کہ اسلاف وا کا ہر کے اصولوں اور شریعت کے احکام وکلیات میں کسی قدر تصرف وتوسع پیدا کر کے اُنہیں زمانہ کے موافق کرنا جاہیے۔ ہیگل نے اپنی تحقیق میں ریبھی بتایا کہ تحقیق کے بعد مضاد تحقیق ظہور میں آنے کے ساتھ جو نے اصول بنتے ہیں، وہ''تعمیر'' کہلاتے ہیں: '' Thesis + Antithesis = Synthesis"؛ لہذا گزشته اصولوں میں تبدیلی ہی عین تعمیر ہے۔

اورتقریب فہم [سمجھ سے قریب کرنے] کے لیے اِس کی عقلی نظیریہ ہے کہ دُگام ملک کوہم د کھتے ہیں کہ قوانین میں ہمارے معاملات باہمی میں بھی دست اندازی کرتے ہیں ،تو کیا حاكم حقیقی كواس كاحق نهیس؟

غلطی ۵-احکام شرعیه کو هرز مانه میں قابلِ تبدیل سمجھنا:

اوراسی چوشی غلطی پرایک یانچویں غلطی متفرع ہوتی [پروان چڑھتی ] ہے کہ احکام شرعیہ کو - جو کہ تعلق معاملات کے ہیں - ہرز مانہ میں قابل تبدیل سمجھا جاتا ہے۔ سو،اگریہ احکام مقصود نہ ہوتے جبیبا کہ چوشی غلطی کا حاصل ہے،سو[ اُس وفت تو] واقع میں اِس کا قائل ہونا[ کہ چوں کہ غیر مقصود چیزوں میں تبدیلی ہوتی رہتی ہے،لہذا معاملات سے علق ر کھنے والے احکام میں - زمانہ کی ضرورت اور حالات کے نقاضہ ہے - تبدیلی کے اعتقاد کا ] مضا نَقه نه تقا۔ اور جب کہ مقصود ہوناان [معاملاتی احکام] کابھی ثابت ہے، جبیبا کہ ملطی رابع کے رفع [وازالہ] میں ثابت ہوا، تواب اِس کے قائل ہونے کی گنجاکش نہیں ہے۔(۱) زمانه کی تبریلی:

ر ہایہ شبہہ عقلیہ کہ زمانہ کے بدلنے سے جب صلحتیں بدتی ہیں اور اِسی بناپر شرائع

= اچھالتے ہیں وہ پتوں کومس کرتا ( لگتا) ہوا پھر نیچ گرجا تاہے۔اس طریقہ سے گویا اس کوممل رہ جا تاہے .....اوروہ درخت بارآور ہوتا ہے۔حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اِس خیال سے کہ شگون کی قتم سے ہو، صحابہ سے فرمایا کہ ایسا نہ کرو۔ صحابہتوا شارے کے منتظر ہتے تھے۔ آج کل کی حالت نہ تھی کہ اگر کسی امر کا گناہ ہونا بتلایا جائے ، تو پوچھتے ہیں کہ بہت بڑا گناہ ہے؟ گویا کہ چھوٹا ہوتو کرلیں۔شاید ٹھوڑے دنوں میں بوں پوچھیں کہ کفرتونہیں؟اگر نہ ہوتو کرلیں۔ غرض صحابہ نے نہ کیا۔اس پرائس سال پھل کم آیا۔صحابہ نے شکایت کی ،اِس پرحضورصلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "انتم اعلم بامور ديناكم" ( حكيم الامت: ملفوظات حكيم الامت جلد ١٩- صن العزيز جلد سوم ص ٢٢، ٢١)

## كارروائي ميں تنگى كاشبهه:

اورا گروا قعاتِ زمانہ کودیکھ کرشبہ کیا جاوے کہ ہم اِس وقت کھلی آنکھوں دیکھتے ہیں کہ شریعت بڑمل کرنے سے کاروائی میں تنگی پیش آتی ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ احکام اِس زمانے کے مناسب نہیں۔

اِس کاحل یہ ہے کہ تنگیِ قانون کا حکم اُس وفت صحیح ہوسکتا ہے کہ جب اُس پر عامل ہوں[عمل کریں] اور پھر کام التی کی گئیں۔سواس کو کوئی ثابت نہیں کرسکتا۔ اور اِس وقت جو بھی پیش آ رہی ہے اُس کا سبب تو ہیہ ہے کہ غیر عامل <sub>آ</sub>عمل نہ کرنے والے <sub>]</sub> زیادہ ہیں اور عامل [عمل کرنے والے] کم ۔ جب اِن قلیل عاملوں کواُن کثیر غیر عاملین ہے۔ سابقہ بڑے گا،ضرورمعاملات میں کشاکشی ہوگی ۔سواس تنگی کا مرجع تو ہمارا طرزمعاشرت ہے، نہ کہ احکام شریعت۔ جیسے طبیب مریض کودس چیزیں کھانے کو ہتلا تاہے؛ مگراُس کے گاؤں میں ا یک بھی نہیں ملتی ۔ توبیقگی طب میں نہیں ہوئی ،قریہ [گاؤں] کی تجارت میں ہوئی ۔ اور کہیں [ایسا ہوتا ہے کہ درحقیقت ] تنگی واقع نہیں ہوتی محض اینے ذاتی ضرر سے تنگی کا شبہ ہوجا تا ہے۔توالیاذاتی ضرر مصلحتِ عامَّہ کی رعایت ہے،کون قانون ہے کہ جس میں نہیں ہے۔ [ بہرحال احکام میں کوئی تنگی نہیں ہے۔](ا)

غلطی ۲:۱حکام میں حکمت اور علت تراشنا:

چھٹی غلطی احکام کے متعلق بعض کو بیہ ہوتی ہے کہ وہ احکام کے عللِ غائیہ [اصل غرض اورمقصد ] اپنی رائے سے تراش کر اُن کے وجود وعدم [: ہونے ، نہ ہونے ] پراحکام کے وجود وعدم کو دائر سمجھتے ہیں اور نتیجہ اِس کا یہ ہوتا ہے کہ [قرآن وحدیث کے ] احکام منصوصه میں تصرف کرنے لگتے ہیں؛ چنال چہعض کی نسبت مسموع ہوا[ بیسننے میں آیا] کہ انہوں نے وضو کی علتِ غائبیة تنظیفِ محض [وضو کا اصل مقصد صرف صاف تقر ارہنا]

= چاہے تو دوسر نے ہیں کرنے دیتے۔ چنال چہ' دیکھ لیجیے! آج کل کوئی شریعت برعمل چاہتا ہے، تو ضرور رکاوٹیں پیدا ہوتی ہیں ۔عقا کد سے تو کوئی ہٹانہیں سکتا ، کیوں کے عقیدہ فعلِ قلب ہے ، وہاں اعمال میں رُکاوٹیس ہیں۔... اور معاملات وہ انمال ہیں کہ جن کا تعلق دوسروں سے ہوتا ہے، جب تک کہ دونوں باہمت اور یکے نہ ہوں،معاملات کی اصلاح کیسے ، ہو؟ نداق عام طور ہے بگڑے ہوئے ہیں۔اگرایک شخص اِصلاحِ معاملہ کی کوشش کرتا ہے، تو دوسرالِ پانہیں ہوتااور آپڑوین مجھ سے ہو،اُس کوبھی بگاڑ لیتا ہے۔بس اِس طرح سے ایک سے دوسرا، دوسرے سے تیسرا مبتلا ہوکرسب ایک بلائے عام میں مبتلا ہو گئے ہیں کہ سب کے معاملات بگڑ گئے ہیں۔اور مسائلِ شرعیہ پر اعتراض کرتے ہیں کہ بہت ننگ ہیں۔'' مگر''ان تنگی کا مرجع تو ہمارا طرز معاشرت ہے، نہ کہا دکام شریعت۔''

ب-خوداینفس کی مزاحت: دوسرے بیر کہ خودا پنانفس مزاحمت کرتا ہے،جس سے سل غالب آ جا تا ہے۔ اِس کی تحقیق یہ ہے کہ: دعمل میں مشقت کا سامنا ہو؛ مگر عقیدے میں ضعف یا شک نہ ہو، تو وہ کسل نہیں ... اوراعمال میں مشقت کا سامنا ، ونا، آیت و ما جَعَلَ عَلَيْكُمُ في الدِّين مِنْ حَرَج (اورتبهارے ليدين ميں كوئي تَكُن بيس كى) كے خلاف نہیں۔ کیوں کہ آیت کا مطلب بیہ ہے کہ دین فی نفسہ آسان ہے، دشوارنہیں۔ بیاور بات ہے کہ منازعتِ نفس کی دجہ ہے۔ اِس میں دشواری آ جائے ، کیوں کہ بیضرور ہے کہا عمالِ شرعیہ میں نفس کی خواہشوں کو یا مال کیا جاتا ہے اوراُس کی مخالفت کی جاتی ہے۔اور بیفنس کوضرور گراں ہے،تو اِس منازعت اور کشاکشی کی وجہ سے دشواری آ جانا لیسر فی نفسہ کےخلاف نهين - إسى ليقرآن مين وَما جَعَلَ عَلَيْكُمُ في الدِّين مِنْ حَرَج سي يملِّ وَجَاهِدُوا في اللهِ حَقَّ جهَادِهِ (دین کے کام میں خوب کوشش کیا کروجیہا کوشش کرنے کاحق ہے۔الحج، علامیان القرآن جلد کے مار ہے جس ہے معلوم ہوا کہ دین میں مجامدہ کی بھی ضرورت ہے ۔ پس ایک جزء کوہی مت دیکھو، دونوں جزء کوملاؤ۔

( حكيم الامت: مواعظ وخطبات مظاهر: ص ٢١٨)

(۱): دین میں تنگی یا رکاوٹ دوطرح سے ہوتی ہے:الف- دوسروں کی طرف سے رُکاوٹ: ایک توبید کہ کوئی عمل کرنا =

شرح الانتباهات ﴿ ١٢٦ ﴾ انتاه سوم تعلق نبوت سمجھ کرا پنے کونظیف [میل کچیل سے صاف ] دیکھا،تو وضوہی کی حاجت نہ بھج کی اور بے وضو نماز شروع کردی۔اوربعض نے نماز کی علتِ غائیۃ تہذیب اخلاق [نماز کااصل مقصد نفس کا

مہذب ہونا ] سمجھ کر، اُس کے حصول کو [ یعنی مہذب اور civilized ہونے کو ] مقصور سمجھ کر

نماز اُڑادی ۔اسی طرح روزے میں اور زکوۃ میں اور جج میں تصرفات کیے [کہ اُن سے

مقصود تدنی فوائد قرار دے لیے ]۔اوراسی طرح نواہی [شریعت کے ممنوعات] میں مثل:

سود وتصویر وغیره [ احکام میں تبدیلی اور ] تصرف کیااور تمام شریعت کو باطل [اور بے کار ]

علتون كالمقصود هونا: تجزياتي گفتگو:

کرویا۔(۱)

اورعلاوه إس ك، إس علت تراشيني كالحادمونا ظاهر ب، خود إس تقرير كتمام تر مقدمات دعاوی بلادلیل: [بدلیل دعوے] ہیں۔کیاممکن نہیں ہے کہ بہت سے احکام تعبدی ہوں [ یعنی اُن سے عبادت ہی مقصود ہو ] کہاُن کی اصلی غایت [ وغرض ] امتثالِ امر

(۱) دین پرایک مثل بیجی کی جاتی ہے کہ احکام دینیہ سے مقصود بالذات صرف مصالح دینو بیکوقر اردیاجا تاہے ہم کواس کا ا نکارنہیں کہان احکام سے بعضے دنیوی مصلحتیں بھی حاصل ہوجاتی ہیں، کیکن وہ ان کے لیےموضوع تونہیں ۔مثلاً نماز باجماعت اصل میں تو موضوع ہے عبادت کے لیے ؛کیکن اِس میں پیفع بھی متو قع ہے کہ جب سب مل کرنماز پڑھیں گے تو آپس میں اتفاق ہوگا۔ بیتونہیں کہنماز باجماعت کاحکم ہی اتفاق کے لیے ہے۔اگریہ بات ہےتو کلبگھر کوزیادہ ترجیح ہوگی، کیوں کہ مسجد میں تو اکثر نمازی امام تک کوبھی نہیں بیجانتے اور کلب گھر میں سب ممبرایک جگہ جمع ہوتے ہیں اور آپس میں خوب میل جول ہوتا ہے جس سے محبت بڑھتی ہے اور اتفاق پیدا ہوتا ہے۔تو کلب گھر میں جانے کا اہتمام جماعت ہے بھی زیادہ کرناچاہیے۔اگردنیوی حکمتوں ہی پر مدارِاحکام رکھاجائے گا،تو پھر ہمیشہاحکام بدلا کریں گے کیوں کہ بھی وہ حکمت کسی چیز سے حاصل ہوگی اور بھی کسی چیز سے ۔ رہا تر تب بدون مقصودیت کے، اُس کا انکار نہیں، جیسے کوئی حج کو حائے تواس سےاصل مقصودتو عبادت ہے لیخی طواف بیت اللّٰدا در دقوف عرفات لیکن راستے میں جمبئی اورسمندر کی سیر کا لطف بھی حاصل ہوجا تا ہے۔غرض لوگوں نے بیگت بنار کھی ہے شریعت کی ۔'' (ملفوظات: جلد ۱۹ اس ۲۱۹ تا ۲۲۱)

[ تھم کے بجالانے ] سے ابتلائے مکلّف ہو [اور بندوں کی آ زمائش ہو کہ کون تھم مانتا ہے اورکون اپنی رائے کو تکم پرتر جیح دیتاہے ]۔علاوہ اِس کے جوغایات تجویز کیے گئے ہیں، اِس کی کیا دلیل ہے کہ یہی غایات ہیں ممکن ہے کہ وہ غایات ایسے آ شار ہوں جواُن احکام کی صورت نوعیہ ہی پر مرتب ہوتے ہوں، جس طرح بعض ادویہ (بل که عندالتامل تمام ادویہ) مؤثر بالخاصية هوتی ہیں۔(۱)

پھریہ کمکن ہے کہ کسی کی سمجھ میں کچھآ وے،کسی کے خیال میں کچھآ وے،توایک رائے کودوسری رائے پرتر جیج کی کیادلیل ہے؟ پس بقاعدہ: اذا تعارضا تساقطا۔

(۱) مؤثر بالخاصیت بیرے کہ ہیئت کذا ئے(morphological structu) کے ساتھ وہی صورت جب ہوتب فائدہ مرتب ہو۔ بعض چیزیں مفید بالکیفیت ہوتی ہیںاُن میں بیمکن ہوتا ہے کہاُس کیفیت ومزاج کی دوسری ثبی ہے بھی فائدہ حاصل کیا جاسکے۔مثلا''اگرنماز دوائےمفید بالکیفیت کےمشابہ ہوتی تو بیمکن تھا کہاُس کیفیت اورمزاج کی دوسری چیز وہ فائدہ دے سکتی جو فائدہ کے صلوق کا ہے؛ لیکن نماز بالکیفیت مفیز ہیں؛ بل کہ مشابہ دوائے مفید بالخاصہ کے ہے کہ اگر یمی صورت به بیئت کذائیه ہو،تو وہ فائدہ اور قرب اُس پر مرتب ہوسکتا ہے جواُس پر متفرع ہے''۔

(ملفوظات جلد١٣٠مقالات حكمت جلد٢ص ١٣٨٥ نيز جلد١١ص١١١)

صورت نوعیہ: رہی صورت نوعیہ، تو وہ کسی ثی کے اجزاء ترکیبہ کی ہیئت ترکیب کا نام ہے۔

عہد قدیم سے یہ بات چلی آ رہی ہے کہ سی مرکب کے اجزائے مُتَصَعَّر ہ کے باہمی تفاعل اُس مرکب میں پیدا ہونے والےخواص کے ذمے دار ہوتے ہیں۔گویا یہ خواص اُن جزائے مُٹَصَغَّر ہ کی صورت نوعیہ برمبنی ہوتے ہیں۔پھر جب کسی دوامیں پیدا ہونے والے مزاج متحکم کے آثار کی توجیہ صورت نوعیہ برمنی نوعیت عمل کے ساتھ کسی موقع پردشوار ہوتی ہے،تو مزاج اورنوعیہ عمل سے عدم ہم آ ہنگی کی بنا پراُسے''ذوالخاصہ'' سے تعبیر کردیتے ہیں؛ کیکن مصنف الانتبامات کےمطابق آ ٹارِمزاج کی توجیہ ہو کہ نہ ہو: تمام ادو یہ مؤثر بالخاصیۃ ہوتی ہیں۔ دیکھیے عہد جدید میں توجیہ کس طرح کی گئی ہے:''جدید دوری کلیہ'''عناصر کے خواص اُن کے جوہری عدد کے دوری تفاعل ہوتے ہیں، لینی اُن کے جو ہر میں جو پردٹون کی تعدادیا پیرون مرکز وی الیکٹرون کی تعداد جو کسی عضر کے معتدل جو ہر میں ہوتی ہے۔ ( اُنہی پر عناصر کے خواص کا انحصار ہوتا ہے )' (مہاراشٹرا یونہ بورڈ: جماعت دہم؛ سائنس اور ٹیکنالو جی،حصہ اول ص۲) یہی صورت یہاں ہے کہ مثلاً ایمان منیت ،ارکان ،اعمال ،رکوع ہجود ،خشوع ،خضوع وغیرہ کی ضروری شرائط کے ساتھ نماز کی اگر وہی صورت نہیں جوشر عاً مطلوب ہے،تو نماز کا وہ فائدہ بھی نہیں جواُ س صورت بربنی اور موقوف ہے۔ شرح الانتباهات ﴿ ١٢٩ ﴾ انتاه سوم تعلق نبوت ساتھ مذکور نہیں ہے،اُن] میں تعدیر تھم علت کے واسطہ سے شرعی تھم کی سرایت پذیری]

کی ضروت تھی۔۲- دوسرے اُن کو اِس کا سلیقہ تھا۔

اوریهان دونون امر مفقود [غائب] مین - اور علاوه کم علمی [یعنی ضرورت کا إدراك، اور تعديد كاسليقه نه ہونے ] كے، إنتاعِ ہُوَىٰ [خواہشات كى بيروى] براحاجب [ومانع] ہے۔(۱)

غلطی ۷-منکرِ نبوت کی نجات کا قائل ہونا:

ساتویں غلطی جواقبح الاغلاط[سب سےخطرناک وشدیڈ مططی] ہے: یہ ہے کہ بعضے منکر نبوت کی نجات کے قائل ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ خود انبیاء علیهم السلام بھی توحید ہی کے لیے آئے ہیں۔ پس جس کواصل مقصود حاصل ہو،غیر مقصود کا انکاراً س کومضر نہیں۔

إس كار دمخضرنقلي تووه نصوص ہيں جومكذ بين نبوت كے خُلُو د في النَّارير دال ہيں [پيہ نصوص منکرین نبوت کو ہمیشہ ہمیشہ جہنم کی وعید سناتے ہیں ]۔اورر وعقلی یہ ہے کہ در حقیقت مكذب رسول، مكذب خدا بھى ہے۔[رسول كا حجيلانے والا خدا كا بھى حجيلانے والا ہے] كيول كدوه مُحَمَّدُ رَّسُولُ الله وغيره[قرآن كي صرح إنصوص كي تكذيب[وانكار] كرتا ہے۔(۲)اورنظیرعرفی یہ ہے کہ اگر کوئی مخص شاہ جارج پنجم [یاوقت کے بادشاہ] کوتو مانے ؟

(۱) یعنی نه علت معلوم کرنے کا سلقه، نه شرعی ضرورت محض غرض پرتی پیشِ نظر ہے۔ اِس کا بیان ساتویں انتہاہ ،متعلق

(٢) دورِجدید کے بعض مفکرین نے بیکہا کہ:''جولوگ سائنسی تحقیق کے لیے عقل وشعور کواستعال میں لاتے ہیں اُن کا ایمان مزید پخته ہوجا تا ہے۔ایسے لوگ محمصلی الله علیه وسلم پر ایمان ندر تھیں تو بھی اُن کی تمام سائنسی کاوش رسولِ خدا 😑 [جب دوچیز ول میں تعارض واقع ہوا،تو ] دونوں کوسا قطقر اردے کرنفس احکام ہی منعدم و منہدم [ہو جائیں گے، لینی ڈھہ جائیں گے اور فنا] ہو جاویں گے، تو کیا کوئی عاقل معتقدِ ملت إس كا قائل ہوسكتا ہے؟

## علت تراشنے کی إطلاقی مضرت:

اور اِس غلطی کے شُعَب [شعبول] میں سے ہے کہ مخالف مذہب کے مقابلہ میں بید عِلل اعلتیں ] بیان کر کے احکام فرعیہ کو ثابت کیاجا تا ہے۔ سواس میں بڑی خرابی ہے کہ عِلل محض تخمینی ہوتے ہیں۔اگر اِن میں کوئی خدشہ نکل آوے، تواصل تھم مختل [اور مخدوش] تھہرتا ہے۔ تو اِس میں ہمیشہ کے لیے مخافین کو ابطال احکام [احکام کے غلط کہنے] کی تخباکش دینا ہے۔اورموٹی بات توبیہ ہے کہ بیقوا نین ہیں اور قانون اور ضابطہ میں کوئی اسرار [اور بهید]نهبیں ڈھونڈا کرتا۔اور نہ اسرارِ مزعومہ [ گمان وخیال پربنی بھیدوں] پر قانون میں تبدّل وتغيّر ياترك [ترميم كرنے يا چھوڑ دينے] كااختيار ہوتا ہے۔البتہ خود بانی قانون کویداختیارات حاصل ہوتے ہیں۔(۱)

### علت اور مجهر بن:

اور [ایک سوال، اب یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر علت نکالنے میں بیخرابیاں ہیں، تو مجتهدین نے علت کیول نکالیں؟ جواب سے ہے کہ ] مجتهدین نے جوبعض احکام میں علل [علتیں] نکالی ہیں اُس سے دھوکا نہ کھایا جاوے [ اِس کی دووجہیں ہیں]:

ا-اول تو وہاں امور مسکوت عنہا: [شریعت میں جن جزئیات کا حکم صراحت کے

<sup>(</sup>۱) حکمتوں اورعلتوں کے متعلق تفصیلات ۱۲ویں انتباہ میں آئیں گی۔

انتباه سوم متعلق نبوت

## [۴]انتاهِ جہارم متعلق قرآن من جمله اصول اربعه شرع

[Regarding the Holy Qur'an]

[تمہید: قرآن کے متعلق ایک غلطی تو یہ کی جاتی ہے کہ احکام کوقر آن میں منحصر سمحصته بین -حالان که دیگرنصوص اِس کی صاف تکذیب کر رہی ہیں - دوسری غلطی: قرآن کے ساتھ مسائلِ سائنس کا اِنطباق ہے۔ پھر اِس دوسری غلطی کے ذیل میں چارخرابیاں ہیں۔

ا- مسائلِ سائنس پرمشتل ہونے کوقر آن کا کمال سمجھنا۔ ۲- اِس روش سے قرآن كے طرز خطاب بردھبدلگتاہے كہ جن الفاظ سے صحابہ وخطاب كيا جار ہاہان کے معانی سینکڑوں سال بعد کھل سکے ۔۳ - اگر کسی وقت کوئی تحقیق غلط ہوگئی اوراُس تحقیق کو قرآن کے معنی پرمنطبق کیا جاچکا تھا، تو اُس وقت ایک ادنی ملحد قرآن کی کندیب برنہایت آسانی سے قادر ہوسکے گا کہ قرآن کا یہضمون غلط ہے۔ اِس طرح قرآن کا صادق ہونا مشتبہ ہوجائے گا ہے -اگر محققانِ پورپ بیکہیں کہ دیکھوقر آن کو نازل ہوئے اتناز مانہ ہوا؛ مگر آج تک سی نے یہاں تک کدائمہ مجتبدین، صحابہ اورخود نبی نے بھی نہ ہمجھا، ہمارااحسان مانو کہ تفسیر ہماری تحقیق کی بدولت سمجھ میں آئی ، تو اِس كاكياجواب موكا؟ ـ ف] مگر گورنر جنرل سے ہمیشہ مخالفت ومقابلے سے پیش آئے ، کیاوہ شاہ کے نز دیک کسی قرب یار تبہ یامعافی کے لائق ہوسکتاہے؟

= صلی الله علیہ وسلم کے اِس ارشاد کے مطابق که'' حصول علم کے لیے نکلا ہوا آ دمی جب تک واپس نہیں آ جا تا اُس کا بیہ ساراع صه عبادت میں شار ہوتا ہے۔''''اس طرح صاحب ایمان سائنس داں کوایئے تحقیقی کاموں برخدا کی طرف سے گرانقذر رثواب ملتاہے۔'' قرآن رہنمائے سائنس ص ۱۵)۔اِس اصول پراہل ایمان سائنس داں کےعنوان کے تحت ثابت كيا گيا ہے كه: راجر بيكن (۱۲۲۰ تا ۱۲۹۲ء) كليليو (۱۲۵ تا ۱۲۴۲ء) كبيلر (۱۷۵ تا ۱۲۳۰ء) نيون (۱۲۴۲ تا ١٦٢٤ء) لونَى ياسچر (١٨٢٢ تا ٨٩٤٥ء) سرجيمس جنيز (١٨٥٧ تا ١٨٣٧ء) البرث آئن سْأَئَن (١٨٤٩ تا ١٩٥٨ء) ميكس یلا نک ۱۸۵۸ تا ۱۹۴۷ء)وغیرہ تمام سائنس دال محمد رسول الله صلی الله علیه دسلم برایمان ندر کھنے کے باوجود مومن ہیں اور خدا کے ہاں قرب ومنزلت اورا جر کے مستحق ہیں۔ (ڈاکٹر ہارون کیجیٰ: قر آن رہنمائے سائنس ۱۲۹ تا ۲۳۷)

ڈاکٹر ہارون کیچیٰ تو ۲ ویں صدی کے مفکر ہیں۔ بیروش موصوف سے پہلے 9 اویں صدی کے ثلثِ آخر سے چلی آ رہی ہے۔ بہطور مثال ذکر کیا جاتا ہے کہ خواجہ الطاف حسین حالی نے اسلام کا بنیا دی اصول بیقائم کیا ہے: ''اس نے نجات كامدار صرف ايك نيكي يعني توحيد برركها ـ' ( ڈاكٹر ظفرحسن : نظرية فطرت ص ٢٩٩)

أنهول نے إس حديث سے استدلال كيا كم جو مخص لا إله الا الله كهوه جنت ميں جائے گا ليكن بياستدلال نا تمام ہے۔ایمان کی خاصیت کی آڑ میں حالی نے ایک غلط نتیجہ بیش کیا ہے۔ چناں چہ استدراک کرتے ہوئے حکیم الامت حضرت مولا نااشرف علی تھانویؓ فرماتے ہیں کہ''انبیاء بھم االسلام نے جوا عمال کی خاصیتیں بیان کی ہیں، یہ الی ہیں کہ جیسےاطباء نے ادوبہ کےخواص بیان کئے ہیں کہ مثلًا گل بغشہ میں بہ خاصیت ہےاور فلاں دوا کا بداثر ہے۔سوظا ہرہے کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اگراس کے ساتھ کوئی مضاد (contradictory effect) رکھنے والی چنز بھی استعال کی جا وے، تب بھی وہی اثر ظاہر ہوگا؛ بل کہ اِس خاصیت کاظہور مقید ہوتا ہے بعض شروط کے ساتھ ۔ اگروہ شروط یائی جاتی ہیں تو وہ خاصیت ظاہر ہوتی ہے، ورنہ نہیں ۔اسی طرح اندیاعیصم االسلام نے جوائمال کی خاصیتیں بیان فر مائی ہیں، جیسے ارشاد فرمايا من قال لا إليه الا الله دخل الجنة (كه جوَّخُص لا إله الاالله كهوه جنت مين جائ كاف ) توبرمقام یر گواُن خواص کے ظاہر ہونے کوئسی شرط کے ساتھ مقید نہ فر مایا ہو؛ مگر کلیات سے در حقیقت وہاں کچھ ثرا اُطلحوظ ہوتے ہیں كەأن خواص كاظهوراُن شرا ئط يرموقوف ہوتا ہے۔ پس اگر حدیث میں ( دخول جنت ' لا إليه الا المله'' كے ساتھ ہويا ) دخول اولی (بغیریمز ااورعذاب کے جنت میں داخل ہونا: ف) بھی مراد ہے،تب بھی: مراد صدیث کی یہ ہوگی کہ اِس قول میں بیخاصیت ہے بشرطیکہ اس کی ضد کی مفتضی نہ یائی جائے ۔'( ملفوظات. الا فاضات الیومیہ جلد ۲۷۲۲۵۱)

## نثر بعت کے حیار اصول

متن: يه ثابت ہو چاہے كه شريعت كى حار اصليں ہيں: كتاب الله، حديث الرسول، اجماع الامت، قیاس المجههد ۔ اور مجهد کے خاص شرائط ہیں۔ اِن سب میں پچھ کچھ غلطیاں کی جارہی ہیں۔ کتاب اللہ کے متعلق دو غلطیاں ہورہی ہیں۔[پہلی غلطی: ایک بیکه احکام کوقر آن میں منحصر سمجھا جا تا ہے۔ اِس غلطی کا حاصل دوسرے اصول کا انکار ہے۔(۱) [دوسری غلطی:]دوسرے میہ کہ قرآن میں مسائل سائنس پر منطبق [ومطابق] ہونے کی اور مسائل سائنس پرمشتل[وشامل] ہونے کی کوشش کی جاتی ہے۔ بها غلطی:احکام ثریعت کوقر آن میں منحصر سمجھنا

پہلی غلطی کا جواب وہ نصوص ہیں جن سے بقیہ اصول کی جیت ثابت ہوتی ہے جس کواہل اصول نے مشبع [بہت کافی اور تفصیل کے ساتھ ] بیان کیا ہے۔اور اِسی علطی کی ایک فرع [اورشاخ] یہ ہے کہ جس گناہ کے کرنے کو جی چاہتا ہے اُس سے منع کیے جانے کے وقت یہ سوال کردیا جاتا ہے کہ قرآن میں ممانعت دکھلاؤ۔(۲) چنال چہ داڑھی کے

(۱)عبداللَّه چکڑالوی فرقہ قر آنیہ کاموجد تھا اُس نے نماز میں سے منتیں وغیرہ سب اڑادیں۔اور پھر جہاں ایسی آسانی ہو اس كى طرف كيول ندمتوجه مول \_ ( حكيم الامت: م \_ جلد ١٨ = حسن العزيز جلد دوم ص ١٣١)

(۲)''مرض عالمگیر ہور ہاہے کہ باوجو یکہ بجج شرعیہ (شرع تجتیں اور دلیلیں ) حیار ہیں ؛مگر پھر بھی ہرحکم کا ثبوت قرآن مجید ہے ما نگا جا تا ہےاور ہمارے ذبین اہل علم اِس قدر تخی ہیں کہ ثبوت دینے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ میں وہاں بھی یہی کہا کرتا ہوں کہ کہیں تو عاجز ہوکر کہناہی پڑے گا کہ ہر حکم کا ثبوت قرآن سے ضروری نہیں۔ چربیہ جواب اول ہی سے کیوں نددے دو-''( حكيم الامت: خطبات جلد ٦ روح الارواح ١٥ ٢٥، ٢٥ ٢م بك و يوبند ١٩٩٥ء)

متعلق ایسے سوالات اخباروں میں شائع ہوتے ہیں۔ پھرید [صرف قرآن سے ثبوت فراہم کرنے کا امرایسا خمیر میں داخل ہوگیاہے کہ جب کوئی مخالفِ مذہب کسی بات کو قرآن سے ثابت کرنے کا مطالبہ کرتا ہے، توبیلوگ اُس مطالبہ کو حیجے اور اِس اِثبات [قرآن سے ثبوت دینے ] کواپنے ذمیہ لازم سمجھ کراُس کی تلاش میں لگ جاتے ہیں اور جوخود اِس پر قادر نہیں ہوتے ،تو علاء کومجبور کرتے ہیں کہ کہیں قرآن ہی سے ثابت کر دو۔(۱)سو،جب إس فرع كى بنا [ يعني استدلال ك قرآن ميں منحصر ہونے ] ہى كاغلط ہونا ثابت ہو چكاہے، تو إس فرع كابناءالفاسدعلى الفاسد ہونا بھى ظاہر ہوگيا، [كەمطالبە فاسد ہے اورايك دليل پر اِنحصار کاعقیدہ بھی فاسد ہے، تو <sub>آ</sub>مستقل رد کی ضرورت نہیں۔ پھر اِس درواز ہ کامفتوح كرنا[دليل كوصرف قرآن مين مخصر كرنا] نهايت بى باحتياطى ہے۔ پہا غلطی کے نتائج: چہلی ملطی کے نتائج:

اس کا انجام خودار کان اسلام کا غیر ثابت بالشرع ماننا موگا۔[اس لیے کہ خدا جانے كتنے جزئيات ہيں جوقرآن ميں صراحت كے ساتھ مذكور نہيں \_خود ہى ديھ ليجيا ] كيا كوئى شخص نماز بنج گانه کی رکعات کا عدد قرآن سے ثابت کرسکتاہے؟ کیا کوئی شخص زکوۃ کا نصاب اور قدر واجب [مثلًا سونا حياندي اور روپيول ميں حياليسويں حصه ] كا إثبات قرآن سے کرسکتا ہے؟ وعلی ہذا۔ (۲) ایسے مطالبہ کا [جومخالفِ مذہب کی جانب سے کسی بات کو

<sup>(</sup>۱) داڑھی رکھنے کی نسبت بعضے کہتے ہیں کہ قر آن شریف ہے دلیل لاؤ کہ داڑھی رکھنا فرض ہے۔اوریہ دلائل کا مطالبہ کرنے والے ایسے حضرات ہیں کہ جن کوخو خصیق واستدلال ہی سے اصلاً مسنہیں ( تو دلیل کووہ کیا سمجھیں گے: ف)، أن كوتو حيا ہے تھا كم محض تقليد كرتے علماء كى ۔ " (اشرف الجواب ص٣٢٣)

<sup>(</sup>۲)'' آخر کہیں توعا جز ہوگے۔مغرب کی تین رکعتیں کون ہی آیت سے ثابت کرو گے۔اخیر میں وہ ہی تحقیقی جواب=

قرآن سے ثابت کرنے کا ہوتا ہے ] غیر معقول ہونا ایک جسّی مثال سے مجھ میں آسکتا ہے کہ عدالت میں اگر کوئی شخص اینے دعوے کے ثبوت میں گواہ پیش کرے تو مدعا علیہ کو اُس گواہ پر قانونی جرح کا تواختیار حاصل ہے؛لیکن اگر گواہ جرح میں صاف رہا،تو پیاختیار نہیں کہ عدالت سے بیدرخواست کرے کہ گو، گواہ غیر مجروح [ہےاور گواہی کا اہل] ومعتبر ہے؛ مگر میں تواس دعوی کو جب تسلیم کروں گا کہ بجائے اِس گواہ کے فلال معزز عهدہ داریا فلا ل رئيس اعظم گوا ہي دے ـ تو كيا عدالت ايسي درخواست كوقابل پذيرائي سمجھے گى؟ اصول: دلیل کی نفی سے مدلول کی نفی لا زم نہیں آتی:

اِسی راز کےسبب فن مناظرہ کا پیمسئلہ قراریایا ہے کہ مدعی سے نفس دلیل کا مطالبہ ہوسکتا ہے، کسی دلیل خاص کا مطالبہ ہیں ہوسکتا۔اور نیز [اصولین نے یہ ] تضریح کی ہے کہ دلیل کی نفی سے مدلول کی نفی نہیں لازم آتی (۱)؛ کیوں کہ دلیل آمثلاً آقاب روشنی کے لیے ]ملزوم ہےاور مدلول [ یعنی روشنی آفتاب کے لیے ] لازم ۔اورنفی ملزوم [ مثلاً آفتاب کی کفی مستلزم نہیں ہے کفی لازم [روشنی کی کفی ] کو [ کیوں کہ روشنی آفتاب کے بجائے ٹیوب لائٹ وغیرہ سے بھی ہوسکتی ہے ]۔ پس جوشخص دعویٰ کرے کہ فلاں امر شرع سے ثابت

= دینایا ہےگا۔ پھراول ہی سے تحقیقی جواب کیوں نہیں دے دیتے ۔ پھر فرمایا کہ عوام کے لیے عمدہ طریقہ بیہ ہے: صاف کهه دین که نهم بلاضرورت گفتگونهین کرنا جایتے ـ'' ( ملفوظات جلد ۱۵ م۱۸ ۱۸ منیز خطیات جلد ۲ ص ۲ ۲۰،۲۷ م) . (۱) اس لیے کہ مدلول کسی اور دلیل ہے بھی ثابت ہوسکتا ہے۔ جیسے کہ آ فتاب دلیل ہے، روشنی مدلول۔ اگر آ فتاب نہ ہو، تو بھی روشن آ گ سے یا بخل وغیرہ سے ظاہر ہو عتی ہے۔.....**دلیل**: جس کے ذریعہ رہنمائی حاصل ہو۔ **درلول**: جس چیز کی رہنمائی حاصل ہو۔ ملزوم: جس کے ساتھ کوئی چیز مربوط ہو۔ لازم: جوکسی چیز کے ہونے کے لیے ضروری ہو کہ وہ نہ یائی جائے تو پہلی چیز بھی نہ یائے جائے ۔جو چیز ضروری ہواُسے لازم،جس کے لیےضروری ہو،اُسے ملزوم کہتے ہیں۔جیسے دھوپ سورج کے لیے لازم ہے اور سورج دھوپ کے لیے ملزوم۔

ہے، اُس کواختیار ہے کہ شرع کی جس دلیل سے جاہے اُس کو ثابت کردے۔کسی کو اُس سے اسمطالبہ کاحق نہیں پہنچنا کہ مثلاً قرآن ہی سے ثابت کرو۔(۱)

(۱) قرآن ہی ہے ثابت کرنے کے مطالبہ میں''ایک دعوکی مضمر ہے۔اوروہ بیہ ہے کہ وہ اِس کے مدعی ہیں کہ شریعت میں قرآن شریف کے سواکوئی دلیل نہیں ہے۔ہم اِس دعویٰ پراُن سے اول دلیل کا مطالبہ کرتے ہیں۔ہم کو بیسمجھا دو کہ شریعت میں قرآن شریف ہی دلیل ہےاورکوئی دلیل نہیں۔خود قرآن شریف سے ثابت ہے کہ علاوہ قرآن شریف کے

جيب مديث: فرماتي بين: وَمَا اتكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَانَهَكُمُ عَنْهُ فَانْتَهُوا ـ إس سے صاف معلوم بوتا ہے كه جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم کا (جو) ارشاد ہے، اگر چہ وہ قرآن نہ ہومثل قرآن شریف کے ججت ہے۔آیت کا ترجمہ:اور(جب بیمعلوم ہوگیا کہرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے پر ہونے میں حکمت ہے تو)رسول تم کو جو کچھ دے دیا کریں وہ لےلیا کرواورجس چیز (کے لینے ) سے تم کوروک دیں تم رک جایا کرو۔(اور بعمو م الفاظ یہی حکم ہے افعال و احكام مين بھي) (الحشر: پ٢٦، آيت كه بيان القرآن جلدااص ١٢٥)

اور كيول نه بوه مَا يَنهُ طِقُ عَنِ الْهَوى آپ كى شان ہے: گفته او گفته الله بود الله عَلَم عَبِدالله بود، اُن کا کہا ہوااللہ کا کہا ہوا ہے،اگر چہاللہ کے بندہ کی زبان سےادا ہوا۔

جيب إجماع: فرمات بين ﴿ وَمَن يُسْفَقِق الرَّسُولَ مِن بَعُدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبعُ غَيْرَ سَبيل الْمُؤْمِنيْنَ نُوَلِّهِ مَاتَوَلِّى وَنُصُلِهِ جَهَنَّمَ ﴾ ترجمہ: اور جو خض رسول (مقبول صلی الله عليه وسلم) کی مخالفت كرے گابعد إس كے كمأس كوامر حق ظاہر ہو چکا تھااورمسلمانوں کا(دینی)رستہ چھوڑ کر دوسرے رستہ ہولیا....تو ہم اس کو(دنیا میں) جو کچھ وہ کرتا ہے کرنے دیں گے اور ( آخرت میں )اس کوجہنم میں داخل کریں گے اور وہ بری جگہ ہے جانے کی ۔' (النساء: ع:۸۱۔ بیان القرآن جلد ۲ س ۱۵۲)۔انتباہ کے متعلق' اجماع'' کے تحت اِس کی مزید تفصیل آرہی ہے۔

جِيتِ قَيَاس: ' اورفر ات بين ﴿ وَلُو رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُول وَ إِلَى أُولِى الْاَمُر مِنْهُ مُ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسُتَنُبطُونَةَ مِـنُهُــُهُ ترجمہ:''اورا گر( بجائے خود مشہور کرنے کے ) پیلوگ اُس( خبر ) کورسول (الدُّسلی اللّٰدعلیہ وسلم ) کے اور جو (حضرات اکابر صحابہ) اُن میں ایسے امور کو سمجھتے ہیں اُن کی (رائے کے )اویر حوالہ رکھتے (اور خود کچھ دخل نہ دیتے ) تو اُس (خبر کی صحت وغلط اور قابلِ تشہیر ہونے نہ ہونے ) کووہ حضرات تو پیچان ہی لیتے جواُن میں اِس کی تحقیق کرلیا کرتے ۔ بي (جيها بميشه يجيان بي ليتي بي) " (النهاء: ٤٠٠ - بيان القرآن جلداس ١٣٨) = بعض قطعی الثبوت ظنی الدلالت ہیں [ کہ ثبوت قطعی ،سلسلہ روایت معتبر ؛کیکن ایک سےزائد معنی کا احتمال ہے ]۔

بعض طنی الثبوت قطعی الدلالت ہیں [ کہ اُن کا ثبوت قطعی نہیں ہے؛ مگر اُن میں ایک سےزائدمعنی کااحتال نہیں ہے ]۔(۱)

لیکن بیجھی کسی کومنصب حاصل نہیں کہ احکام ظنّیہ کونہ مانے ۔ کیاکسی ایسے حاکم کے -جس کے فیصلے کا بیل نہیں ہوسکتا - بہت سے فیصلے محض اِسی بنا برنہیں صادر ہوتے کہ مقدمهٔ مرجوعه [پیش آمده مقدمه] کوکسی دفعه میں داخل قرار دیا ہے۔ اور وہ دفعہ یقینی ہے؟ مگراس میں داخل کرناظتی ہے جس کا حاصل اُس کا قطعی الثبوت ظنی الدلالت ہونا ہے ؟ليكن أس كے نہ ماننے ہے جونتیجہ ہوسكتا ہے أس كو ہر مخض جانتا ہے۔ يہ تقرير پہلى غلطى ے متعلق تھی جوقر آن کے بارے میں ہوتی ہے۔

دوسری غلطی: قرآن کے ساتھ سائنس کے اِنطباق میں غلو ووسری غلطی یعنی قرآن میں اُس کے مسائلِ سائنس مِشتمل ہونے کی کوشش کرنا، جبیا آج کل اکثر اخباروں اور پر چوں میں اِس قتم کے مضامین دیکھنے میں آتے ہیں کہ

(۱) قطعی الثبوت والدلالت: "مثلاً کوئی آیت ہے کہ اُس کا ثبوت قطعی ہے اور اُس کے معنی بھی ایک ہی متعین ہیں۔ **نطنی الثبوت والدلالت:** مثلاً کوئی حدیث ہے جس کا ثبوت سند متواتر یامشہور سے نہیں ۔اوراُس کے دومعنی ہو سکتے ہیں، توجس معنی کوبھی لیاجائے گا، حدیث کی دلالت اُس معنی پرقطمی نہیں۔ یہ معنی ہیں ظنی الثبوت والدلالت ہونے کے۔'' قطعی الثبوت ظنی الدلالت: ' مثلاً کوئی آیت ہے کہ ثبوت تو اُس کا قطعی ہے ، مگر اُس کے دومعنی ہوسکتے ہیں۔اوران میں ہے جس معنی کو بھی لیا جاوے گا ، اُس آیت کی دلالت اُس معنی پر قطعی نہیں۔

**علی الثبوت قطعی الدلالت:** مثلاً کوئی حدیث ہے جس کا ثبوت سندمتواتر یامشہور سے نہیں لیکن اُس کے ایک ہی معنی متعین ہیں۔'' یہ گفتگواصول موضوء نمبر کمیں عقل نقل کے مابین تعارض کے تحت آچکی ہے۔

## نظنی احکام کاماننا بھی لازم ہے:

ہاں! پیمسلم ہے کہ بیدولائلِ اربعہ قوت میں برابرنہیں؛ کیکن جیسا تفاوت اِن کی قوت میں ہے [جوباہمی فرق إن دلائل كى مضبوطى میں ہے]، ايساہى تفاوت [اور فرق] اِن[دلائل] کے مدلولات یعنی احکام کی قوت میں ہے کہ:

بعض قطعی الثبوت والدلالت ہیں [ کہ اُن کا ثبوت قطعی ہے،سلسلہ روایت متواتریا مشہورہے،اسی طرح اُس کے ایک ہی معنی متعین ہیں]۔

بعض ظنی الثبوت والدلالت ہیں [ کہ اُن کا ثبوت قطعی نہیں ہے،سلسلہ روایت متواتریامشہورنہیں ۔ اِسی طرح اُس کے معنی بھی ایک سے زائدمکن ہیں ]۔

﴿ فَاعْتَبِرُوا يَاۤ أُولِي الْأَبِصَارُ ﴾ ترجمه: "سو،اروانش مندو (إس حالت كود كيركر) عبرت حاصل كرو\_ (الحشر: آيت ٢، بيان القرآن جلدااص ١٢٠)

یہ آیتیں بتلار ہی ہیں کہ قیاس بھی جت ہے۔ پس اگر آی قر آن شریف کو ججت مطلقہ مانتے ہیں تو اس کی کیا وجہ ہے کہاس کے بعض دعاوی مسموع اور حجت اور بعض نامسموع ( نا قابل ساعت ) نے غرض پینخت غلطی ہے۔ دیکھیے عدالت میں ساعت کے لیے''مطلق شہادت'' کی ضرورت ہے۔ مدعی اگر دوباوجاہت آ دمیوں کو پیش کر دے، تو مدعا علیه پذہیں کہ سکتا کہ فلاں جج صاحب اور فلاں مولوی صاحب گواہی دیں گے تو ما نوں گا۔اورا گروہ ایپا کیے تو حاکم ہرگز نہ نے گا اور بیر کہے گا کہتم ان گواہوں میں جرح کروتو اس (جرح) کی طرف النفات ہوگا۔ لیکن اگر بیرمجروح نہیں تو تمہاری پیخصیص کہ فلاں فلاں گواہی دیں ایک لغویات ہوگی۔اس طرح مسّلہ عقلیہ ہے کہ دعوی کےا ثبات کے لیے مطلق دلیل صحیح کی ضرورت ہےمتدل(استدلال کرنے والا) جس دلیل کو چاہےاختیار کرے مخاطب کو بیاختیار ہے کہ اُس میں جرح کرے۔اس کا جواب بذمہ مدعی ہوگا؛لیکن وہ پنہیں کہہسکتا کہتم نے بیدلیل کیوں اختیار نہ کی؟ اسی طرح یہاں سمجھ کیچے کہ سی مسئلہ شرعیہ کے إثبات کے لیے مطلق دلیل صحیح کی ضرورت ہے جوادلہُ اربعہ میں سے ہو۔ کسی خاص دلیل کا مطالبہ نہیں کیا جاسکتا۔۔۔۔۔۔البتہ اِس کا لحاظ ضروری ہے کہ قطعی دعوی کے لیے قطعی دلیل اور ظنی دعوی کے لیے ظنی دلیل ہونا جاہئے۔''(اشرف الجواب ۳۲۴)

اصل موضوع:

قرآن اصل میں نہ سائنس کی کتاب ہے، نہ تاریخ کی، نہ جغرافیہ کی۔وہ ایک كتاب ہے اصلاح ارواح كى ، جس طرح كتب طبيه [طب كى كتابون] ميں مسائل ميں

کمال سمجھا۔اوروجہ اِس[غلطی] کی بیہوئی کہ قرآن کےاصلی موضوع پرنظرنہیں کی گئی۔

(۱) ایک صاحب علم فرماتے ہیں:''سائنس کیا ہے؟ مطالعہُ فطرت ۔ فطرت اور دینِ فطرت (اسلام) دونوں ایک ہی حقیقت کے دورُخ ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید میں پیش گوئی کر دی گئ تھی کہ دورِسائنس اسلام کے لیے کوئی خطرہ نہیں ہوگا، بل کہ وہ تبیین حق کا ذریعہ ہوگا۔'' مزید کھتے ہیں:'' سائنس اور اسلام میں تضاد کیوں کرممکن ہے؟ جب کہ اسلام سائنس کی ترغیب دے رہا ہے۔ بنا ہریں،اسلامی علوم گل ہیں اور سائنسی علوم محض اُن کا ایک جزء ۔ جزءاور گل میں مغایرت ناممکن ہے۔..... مذہب اور سائنس پراپنی اپنی سطح پر تحقیقات کرنے والے دنیا بھر کے محققین کے لیے بدایک عالمگیرچیلنج ہے کہ مذہب اور سائنس میں کوئی تضادنہیں ہے۔''(ا قبال محمر ٹینکاروی: جدید فلسفہ اورعکم الکلام ص ۱۸۷) ہیہ روش جیسی کچھ خطرناک ہے، اُس کے متعلق حکیم الامت ؓ فرماتے ہیں:''.....اِس کی خبز ہیں کہ اس طرح جڑ اسلام کی کٹتی جاتی ہے۔ اِس مرض میں ہمارے بھائی بند بھی لیعنی مولوی لوگ بھی مبتلا ہیں اور اِس کی وجہ صرف حب شہرت اور بعض میں حب مال ۔اورا پنی ضرورتوں کواہل دنیا کے پاس لے جانا ہے۔اِن کوعطایا لینے کے بعدان سے دبنایڑ تا ہے اور-اُن کی حسب خواہش - دین کو سائنس کے ساتھ مطابق کرنایڑتا ہے، ورنہ اُن کی نظروں میں وقعت نہ ہواورعطایا میں کمی موجائے۔ بیہےوہ چیزجس نے ناس کرر کھاہے۔'' (ملفوظات جلد۲۰۔ حسن العزیز جلد مص ۱۸۵،۱۸۵)

اصلاحِ اجسام کے۔ پس جس طرح کسی کتابِ طبتی کا یارچہ بافی [ کیٹرا بیئنے ] و کفش دوزی [موچی گیری] کی صنعت اور حرفت کی تحقیق سے خالی ہونا اُس کے لیے موجب نقصان نہیں؛ بل کہ اگر غور کیا جاوے تو اِس تحقیق پر [ یعنی اصلی موضوع پر نظر کے لحاظ سے ] بلاضرورت [طب کی کتاب کا کیڑا البئنے کا ہنراورمو چی گیری کی صنعت کے بیان پر ]مشتمل ہوناخود-بدوجہ خلط مبحث کے -ایک درج میں موجب نقصان ہےاور خالی ہونا کمال ہے، أسى طرح قرآن كا-كهطب روحاني ہے- إن مسائل [سائنس] سے خالی ہونا اُس كے لیے کچھ موجبِ نقصان نہیں؛ بل کہ ایک گونہ کمال ہے۔(۱)

(۱) اگر دلائل تو حید میں سائنس کے مسائل فہ کور ہوتے ، تو تو حید کاسمجھنا اُن کے علم برموتوف ہوتا ۔اورمسائل سائنس خود نظری ہیں،تو تو حید بغیراُن کے سمجھے ہوئے ثابت نہ ہوتی ۔اور مخاطب اُن دلائل کے عرب کے بادیہ شیں تک ہیں،تو وہ تو حید کو کیسے جانتے؟ پیاقصان ہوتا سائنس کے مسائل کوقر آن میں داخل کرنے کا کہاصل مقصود ضائع ہو جاتا۔جب قر آن کامقصود معلوم ہو گیا، توسمجھنا چاہیے که' اسلام ایجادات تونہیں سکھا تا؛ کیکن اصول ایجادات کی تعلیم دیتا ہے،مثلاً بدکہ کسی ایجادکواس طرح اختیار نه کروجس سے دین میں خلل ہویا جان کا خطرہ ہویا بیکہ بےضرورت ایجادات کے دریے ہوکر ضروری کاموں کوضائع نہ کرواور ضروری ایجادات میں اس کا لحاظ رکھو کہ موہوم منفعت کے لیے خطر و تو پیم کھل نہ کرو۔''

آج کل لوگوں نے قرآن کےموضوع'' کو ہالکل نہیں سمجھا قرآن میں وہ چیزیں تلاش کی جاتی ہیں جو کہ قرآن کاموضوع نہیں ہے۔ پھر جب کوئی فلسفہ (جدید فلسفہ یا سائنس ) کی ٹی تحقیق ظاہر ہوتی ہے، تو اُس کوزبرد تی قرآن مجید میں ٹھونس کر بڑے فخر سے بیان کیا جا تا ہے( کہ ) قرآن نے تیرہ سو(یا چودہ سو)برس پہلے ہی اِس کی خبر دی ہے۔ اور اِس سے قرآن کی بلاغت ثابت کی جاتی ہے۔''

یہ بات قابل لحاظ ہے کہ سائنس دانوں کا اصل موضوع وہ چیزیں ہیں جن میں سبب طبعی ہو،میکا نبیہ ہو۔ دوسری طرف الله تعالیٰ کی تخلیق کے بارے میں جب ہم غور کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی کسی بھی مخلوق کو دیکھیں تو عقلیں دنگ رہ جاتی میں کہاس کی خلقت کیسی عجیب ہے؟ کیسی ساخت ہے؟اس ساخت میں کیسے انسجہ اور خلیات ہیں؟اوراُن کے کیسے کیسے حیرت انگیز افعال ہیں؟ اور حیرت کے ساتھ سوال کرتے ہیں کہ بیسب کس کی تخلیق اور کس کی قدرت کے نمونے ۔ ہیں؟اس طرح سےغور کرنے پرمعلوم ہوجا تا ہے کہ کا نئات کی ہر ہرشی اللہ کی ذات اوراس کی صفات کی دلیل،آیت =

سائنس بەقدرىضرورت:

البنة إس طب روحانی کی ضرورت سے اگر کوئی جزواُس [سائنس] کا مذکور ہو جاوے، تووہ أس ضرورت كامُكُمِّل [يمكيل كرنے والا ] ہے؛ مگر بقاعد هُ البضَّرُ وُرِيُّ يَتَفَدَّرُ بقَدُر الضَّرُورَةِ [برائضرورت جبكي چيز كاختياركرني كاجت بوتي به اتو بہ قد رِضرورت ہی اختیار کی جاتی ہے۔ اِس بنا پرقر آن میں سائنس کا جز و بہ قد رِضرورت ہی استعال ہوگا]مقدارِضرورت سےزائد مذکورنہ ہوگا؛ چناں چیتو حید کے (کہ اعظم مقد مات اصلاح ارواح ہے) اِثبات کے لیے۔ کہ سہل واقرب طریق اُس کا استدلال بالمصنوعاتهے [یعنی توحید- جو کہ روح کی اصلاح کاسب سے عظیم ذریعہ ہے۔ کے ثابت کرنے کے لیے خالق کی پیدا کی ہوئی چیزوں سے اِستدلال اقرب وہل ہونے کی وجہ ]-كهيس كهيس اجمالاً واختصاراً لبعض مضامينِ خلقِ سلموات وارض [زمين وآسان كي تخلیق،سورج حیا ند،ستارے اوانسان و [طرح طرح کے احیوان وغیرہ [کی پیدائش و

= اورنشانی ہے کیکن میہ بات یادر تھنی چا ہیے کہ چول کہ قر آن کا موضوع اصلاح ارواح ہے۔اوراصلاح ارواح کے ليسب عظيم پيش خيمة وحد كا ثابت كرنا بي: " قرآن كريم نے تو حيد كا وعوى كيا، أس كى دليل مين: إنَّ فَي خَلُقِ السَّمْ وَاتِ وَالْأَرْضِ (اللهة) فرماياجس كامطلب بيه كداس كاننات مين چنجيتيس مين اول إن كادلي توحيد ہونا۔۲: دوسرے، اِن کے پیدا ہونے کے طریق۔۳: تیسرے اِن کے تغیرات کے ڈھنگ قر آن کریم کوصرف پہلی حیثیت سے اِن سے تعلق ہے۔'اِس کے بعدا گر کوئی بیسوال کرنے لگے کہ بادل کس طرح پیدا ہوتے ہیں؟اور بارش کیوں کر ہوتی ہے؟ اور اِس فتم کے حالات، تو قرآن سے اِن کا تلاش کرناغلطی ہے۔ ہاں جس چیز کے متعلق جو کچھ قرآن نے بتادیا ہے اُس کواُسی طور پر ماننا ضروری ہے۔''( حکیم الامت: اشرف الجواب )

''مگرآج کل کے مدعیانِ عقل کا مذاق بیہ ہو گیا ہے کہ ہرچیز کوقر آن شریف میں ٹھونسنا چاہتے ہیں،خواہ وہ چیز قرآن ہے کچھ بھی تعلق نہ رکھتی ہو۔ بہتو ایبا ہے جیسے طب اکبر میں کوئی شخص جوتی سینے کی تر کیب ٹھونس دے، بس بیہ تفسيريں ہیں آج کل کی ۔'' (ملفوظات حکیم الامت جلد ۲۲ س ۲۷ ۲)

ہے۔(۱) اور چوں کہ تفصیل کی حاجت نہ تھی، اس لیے اس آ کی تفصیل آکا ذکر نہیں ہوا غرض سائنس کے مسائل اُس کے مقاصد میں اِسے نہیں۔ البتہ بہضرورت تائید ِ مقصود کے [روح کی إصلاح کے لیے مقدمہ کے طوریر]، جتنا کچھائس میں بدولالت قطعیہ [یقینی معانی کے ساتھ قرآن مذکور ہے، وہ یقیناً اور قطعاً صحیح ہے۔کسی دوسری دلیل ے اُس کے خلاف کا عتقاد جائز نہیں۔اگر کوئی دوسری دلیل اُس کے معارض [ومقابل] ہوگی ، بعد تحقیق وہ دلیل ہی مخدوش ہوگی۔(۲) یا تعارض کا [محض ] شبہہ عائد ہوگا۔ (۳) ہاں، بیہ ہوسکتا ہے کہ [معنی اور ] دلالت آیت کی قطعی نہ ہو: اِس قرآنی معنی <sub>آ</sub> کے خلاف پر ممکن ہے کہ دلیل صحیح قائم ہو [ گویاعقلی دلالت قطعی ہو ]، وہاں نص قر آنی کوظاہر سے منصر ف کرلیں گے [ یعنی پھیرلیں گے ]،جیسااصول موضوعہ کمیں تحقیق ہوا۔ (۴)

(۱) رسالہ کی ابتدامیں'' تمہید معتشیم حکمت'' کے ذیل میں بیہ بات عرض کی جاچکی ہے کہ قرآن کا موضوع إصلاح ارواح ہے۔اورروح کی اصلاح کاسب ہے عظیم اور بلند ذریعے عقید ہُ توحید ہے۔اورصانع عالم کی توحید ثابت کرنے کاسب ہے آسان اور قریب الفہم طریقہ مصنوعات کے ذریعہ استدلال ہے،اس لیے قر آن میں مصنوعات کا ذکر کیا گیا ہے۔ (۲)الییصورتیں دو ہیں۔ایک بیر کے قرآن کی دلالت قطعی ہواوعقلی دلالت ظنی ۔ دوسرے بیر کے قرآن کی دلالت ظنی ہو۔ ا در عقلی بھی ظنی ہو۔ اِن دونوں صورتوں میں عقلی دلالت کا اعتبار نہ ہوگا اور اُسے جت نتیجھیں گے ۔ اِس کا ضابطہاصول موضوعه نمبر ک' دعقل رُفقل میں تعارض' کی چار صورتوں میں بتایا جاچاہے۔

(٣) جیسے بلی،بارش،شہاب ٹا قب وغیرہ کےاسباب کی سائنسی تحقیق اور قرآنی حقائق میں تعارض کامحض شبہہ ہے، حقیقتاً تعارض ہے ہی نہیں ۔ اِس کا بیان: دسوال اِنتاہ متعلق لِعض کا ننات طبعیہ کے ذیل میں آرہاہے۔

(۴) ) ہ تعارض کی تیسری صورت ہے کہ دلیل نفتی ظنی الدلالت کا قبول کرنا بھی چوں کہ واجب ہے اس لیے اُسے ظاہر سے پھیر کرعقل کےمطابق کریں گے لیکن یا در ہنا جاہے کہ بدأ سی صورت میں کریں گے جب کے عقلی دلالت قطعی ہواورعقل ، ونقل میں تعارض بھی ہو۔اگر تعارض نہ ہو،تو عقلی دلالت قطعی ہونے کے باد جو ذقل میں تاویل نہیں کی جائے گی ۔اِسی طرح اگر عقلی دلالت قطعی نہیں ہے، تو نقل سے ثابت شدہ الفاظ کے معنی میں نے نفی ہونے کے باوجود – تاویل نہیں کی جائے گی۔افسوس ہے کہ اِس اصول کی خلاف ورزی دورِ حاضر کے متعد د فنسروں کے پیماں پائی جاتی ہے۔ (ملفوظات جلدا۲ – انفاس عيسلي حصه اول ص ۲ ۳۴۲)

شرح الانتباهات ﴿ ١٣٢ ﴾ انتباه چهارم تعلق قرآن

دوسرى خراني: اولين مخاطب إن معاتى سے نا آشنا تھے [ کسی آیت کی تفسیر سائنسی تحقیق کے مطابق کرنے کے باب میں ] دوسری غلطی: یہ کہ اِس اوپر کی تقریر سے معلوم ہوا کہ ایسے مسائل قرآن کے مقاصد میں سے نہیں ؛ بل کہ مقدمات مقصود سے ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ استدلال میں مقدمات [وذرائع] ایسے ہونے عامئیں جو پہلے سے یعن قبل اثبات مرعا کے مخاطب کے نزدیک مسلم ہوں یابدیہی ہوں یابہ دلیل مسلم کرادیے جاویں۔ ورنہ اُن سے مدعا پر استدلال ہی نہ ہوگا۔ جب بیہ بات معلوم موگئی، تواب سمجھنا چاہیے کہ اگریہ جدید تحقیقات اِن آیاتِ قرآنیہ کے مدلولات ومفہومات ہوں-[لینی قرآن کے معنی اوراُس کی تفسیر جدید تحقیقات برمبنی ہوں ] اور ظاہر ہے کہ عرب کے لوگ جواول مخاطب ہیں قرآن کے، وہ بالکل إن تحقیقات سے نا آشنا تھے۔ تولازم آتا ہے کہ مقدمات غیرمسلّمہ وغیر بدیہیہ وغیرمُثُبَّة سے استدلال کیا گیاہے [یعنی] جن [مقدمات premises کے مدلولات میجدید اکتثافات ہیں وہ، ابتدائی مخاطبول کے نزد یک نه تو تشکیم شده بین، نه دلیل اور وضاحت سے مستعنی بین؛ چناں چه اُن] میں استدلال کی صلاحیت ہی نہیں ہے، تو کلام اللہ کے طرزِ استدلال پر کتنا بڑا دھبہ لگے گا۔

## تيسري خراني بتحقيقات غلط بھي ہوتی رہتی ہیں

تیسری خرابی اس سائنس تحقیق کوآیت کامضمون بنانے میں بیہے کہ پیتحقیقات تبھی غلط بھی ثابت ہوتی رہتی ہیں۔سو،اگر اِن کوقر آنی مدلول [بنایا جائے، یعنی عصری تحقیقات کو قرآنی معنی پر منطبق کر ہے،اُس کی تفسیر یا بنایاجاوے،تو اگر کسی وفت کسی [سائنسی ﷺ عقیق کا غلط ہونا ثابت ہو گیا اور اہل اسلام کا إقرار ببشمن ایسی تفسیر کے مدوّن ہوگا کہ قرآن کا بید دعویٰ ہے، تو اُس وقت ایک ادنیٰ ملحد تکذیبِ قرآن [ قرآن کے انکار ] پر

نہایت آسانی سے قادر ہو سکے گا کہ قرآن کا پیضمون غلط ہے۔ اور جزو کا اِرتفاع ستلزم ہے ارتفاعِ کل کو۔ پس[ایک جزو پرشہہ پیدا ہوجانے سے کل پر سے اعتماد جاتا رہا۔ اِس طرح ] قرآن صادق ندر ہا۔ اُس وقت کیسی دشواری ہوگی؟ (۱)

## تبديلې تحقيقات اور معاني قرآن:

اورا گر کوئی شخص بیاحتال نکالے، جیسا بعض نے دعوی بھی کیا ہے کہ قرآن میں بیہ کمال ہے کہ جس زمانے میں جو ثابت ہوأس کے الفاظ اُسی کے موافق ہو جاتے ہیں۔ سو، اِس بنا پرتوبیلازم آتا ہے کہ قرآن کا کوئی مدلول [ ومعنی ] بھی قابلِ اعتاد نہیں۔ ہرمدلول میں احتمال اُس کی نقیض [ ضد ] کا بھی ہے۔توبیتو ایسی بات ہوگئی جیسے کسی حالاک نجومی کی حکایت ہے کہ اُس سے جب یو چھا جاتا کہ ہمار لڑکا ہوگا یالڑکی ؟ وہ کہد یتا کہ لڑکا نہ لرى \_اور جوصورت واقع هوتى ، باختلاف الب ولهجه إس عبارت كوأس برمنطبق كرديتا - كيا الین کتاب کو مدایت نامه کهنانتیج هوگا؟

(۱) تحقیق غلط ہوجانے سے قرآن کی صداقت دائر ہُ سوال میں آ جائے گی:'' سائنس میں غلطیاں ثابت ہوتی رہتی ہیں۔ سیننگڑ وں برس سے جن باتوں کو نینی سمجھتے تھے وہ غلط معلوم ہور ہی ہیں ۔ ( مثلاً دیکھ کیجیے نیوٹن کا قانون تقل جسے ڈیڑھ سو سال تک مطلق - Universal - سمجھا گیا تھا، اُسے آئٹٹا نُن اضافی Relativity کے دائرے میں لے آیا۔ اور افسویں ہے کہ دورِ حاضر کے مفسرین آئکٹائن کی اضافی حثیت سے صرف ِ نظر کر کے نیوٹن ہی کی اتباع میں آیاتِ قرآنی کے ساتھ سائنسی تطبیق کے دریے ہیں: ف)اس لیےا گرکوئی مسّلہ جس کو مدلول قرآن تھہرایا ہے، غلط ثابت ہوجائے تو قرآن کی تغلیط لازم آئے گی۔ ..... پیطرز اسلام کے ساتھ دوئتی نہیں دشنی ہے۔اگر آج الیبی چیزیں تم نے قرآن پاک سے ثابت کردیں اور کل کووہ تحقیق کے بعد غلط ثابت ہوئیں، توبیقر آن کی تکذیب کا سامان کررہے ہو''

''میں سے کہتا ہوں کے سائنس کوقر آن میں داخل کرنا چندروز میں دین کو بالکل منہدم کرنا ہے۔ کیوں کے سائنس کی تحقیقات بدلتی رئتی ہیں آج جو بالا تفاق تسلیم کی جاتی ہےوہ کل کوالیسی غلط ثابت ہوتی ہیں کہ اُس بروہ ہی لوگ میشتے =

# [۵]انتباه پنجم

# متعلق حديث من جمله اصول اربعه شرع

[Regarding the Hadith]

[تمهید: حدیثیں محفوظ نہیں ۔ حدیثیں جحت نہیں ۔ جوروایت درایت [reason] کے خلاف ہووہ ججت نہیں۔ بیاعتراضات ہیں جوعام طور پرتجدد پسندوں کی جانب سے کیے جاتے ہیں؛ کیکن در حقیقت بیاعتراض محدثین سلف کے حالات میں غور نہ کرنے سے پیدا ہوئے ہیں۔اگراُن کےحالات کاعلم ہو،تو بیخیالات ہرگز نہ پیدا ہوں۔اُن کے حافظے، حدیث حاصل کرنے کی رغبت وشوق اور خدا تعالیٰ کی خشیت کا انداز ہ بہ کثرت واقعات سے ہوتا ہے، جنہیں دیکھنے کے بعد بیر حقیقت آشکارا ہوجاتی ہے کہ صحابہ اوراُن سے روایت کرنے والوں کو اِس زمانہ کے لوگوں پر قیاس کرنااور آج کل کی درایت کوتر جیج دینا بالکل درست نہیں؛ لہذا دوسرول کا اُن کےخلاف قرآن سے یامحض اپنی عقل سے پچھ سمجھنا اور اً س كودرايت مخالف حديث تشهرا كرحديث كور دكرنا، قابل إلتفات نہيں ہوسكتا ہے۔: ف]

# ا- پہلی غلطی: حدیثیں محفوظ نہیں

متن: حدیث کے متعلق بیا طی ہے کہ اُس کی نسبت بیر خیال کیا جاتا ہے کہ حديثين محفوظ نهين بين، نه لفظ أنه عنى الفظ أتواس ليه كه عهد نبوى مين حديثين كتابة جمع نہیں کی گئیں محض زبانی نقل درنقل کی عادت تھی۔توا بیا حافظہ کہالفاظ تک یادر ہیں، فطرت کے خلاف ہے۔ اور معنی اس لیے کہ جب سرور عالم صلی الله علیہ وسلم سے پھھ سنا

# چوتھی خرابی: پورپ کے محققوں نے قرآن کوزیادہ سمجھا چوکھی خرابی اِس سائنسی تحقیق کے ساتھ کسی آیت کو منطبق کرنے یا میں بیہے۔ جو بالکل ہی غیرت کےخلاف ہے کہ- اِس صورت میں اگر محققان پورپ سے کہیں کہ دیکھو قرآن کونازل ہوئے اتناز مانہ ہوا؛ مگرآج تک کسی نے - یہاں تک کہ خود نبی نے بھی - نہ سمجها، بهارااحسان مانو كتفسير بهاري به دولت سمجه مين آئي، تواس كاكيا جواب بهوگا؟ (١)

= ہیں جن کی وہ تحقیق تھی۔اگرآج قرآن کو بھی اُس کے مطابق کرلیاتو جس وقت اُس کی غلطی ثابت ہوگی اُس وقت قرآن كريم كاغلط مونا بھى ثابت موجائے گا۔ پھرقسمت كوروئيو! لوگ إدهر أدهر كے مسائل كوقر آن شريف سے ثابت مونے کو فخر مجھتے ہیں۔''(الا فاضات ج۲ ص ۱۸۵،م،ج۲۰ ص ۱۸۵–۱۸۷)

(۱) غیرت کے خلاف ہے: ' قرآن شریف میں موجودہ (سائنس یا) سیاست کا داخل کرنا بالکل غلط ہے۔''اورخلافِ غیرت ہے۔' مثلاً:''اگر قرآن مجید میں موجودہ سیاست کوداخل کہا جائے تو پھر قرآن مجید کو یہود ونصار کی نے اہل اسلام سے (حتی کہ صحابہ اور تابعین سے بھی) زیادہ سمجھا ہے اور بیہ بالکل غلط ہے۔قرآن مجید کا سمجھناعمل کی برکت سے ہوتا ہے۔'' (ملفوظات حکیم الامت جلد ۲۷ – الکلام الحن ص ۴۸۳)

۳- اورمحدثین کا پیخشیوخ کے امتحان کے لیے گاہ گاہ احادیث کا اِعادہ کرانا، ایک حرف کی [بھی] کمی بیشی نہ نکلنا ۔ بیسب سیر وتواریخ و [راویوں کے حالات اور اُن کی استنادی حیثیت جانچنے کے فن ]''اساء الرجال'' میں مذکور ومشہور ہے جو قوتِ حافظہ پر دلالت کرنے کے لیے کافی ہے۔

۵- "اساء الرجال" میں نظر کرنے سے سی الحافظه رُوات [ کمزور حافظه راویوں] کی روایات کو میچے [احادیث کے مجموعہ ] سے خارج کرنا، کافی جت ہے اِس باب میں محدثین کی کاوش کی ۔

اورعلاوہ قوت حافظ کے [جوأس زمانہ کے عمومی حالات سے بھی تعلق رکھتی ہے] چوں کہ اللہ تعالیٰ کو اُن سے بیکام لینا تھا،اس لیے غیبی طور پر بھی اِس مادہ [یاد داشت] میں اُن کی تائید کی گئی تھی؛ چناں چہ حضرت ابوہر ریرہؓ کا قصہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اُن کو چا درہ میں کچھ کلمات پڑھ دیے اور انھوں نے وہ چا درہ اپنے سینے سے لگالیا، حدیث میں وارد ہے۔[اِس کااثر قوت ِ حافظہ میں اضافہ کی شکل میں ظاہر ہوا]

اوراس[واقعم] پربیشبه نیاجاوے که خود حدیث بی میں کلام بور باہے اور پھر حدیث ہی سے استدالال کیاجا تاہے۔

اصل یہ ہے کہ کلام تواحکام کی حدیثوں میں ہے [اُن حدیثوں میں کہ جن سے دین احکام ثابت ہوں ]اور بیر [حضور صلی الله علیہ وسلم کاعمل اور چا در کا اثر ] تو ایک قصہ ہے۔ ایسی

لامحالهاُ س كا يجهنه يجهم مطلب مجها، خواه وه آپ كي مراد كے موافق هويا غير موافق هو۔ اور الفاظ محفوظ نہر ہے جبیبااوپر بیان ہوا۔ پس اُسی اپنے سمجھے ہوئے کودوسروں کے روبر وقال كرديا\_پس آپ كى مراد كامحفوظ رہنا بھى يقينى نە ہوا۔

# ۲- دوسری غلطی: حدیثیں حجت نہیں

جب نه الفاظ محفوظ میں، نه معانی، تو حدیث حجت کس طرح ہوئی؟ (اوریہی حاصل ہے شبفرقہ قرآنیہ کا)۔

غلطي كاازاله

اور حقیقت میں بیلطی محدثین وفقہائے سلف کے حالات میں غور نہ کرنے سے پیدا ہوتی ہے۔اُن کوضعفِ حافظہ وقلتِ رغبت وقلتِ خشیت میں اپنے اوپر قیاس کیا ہے۔ قوت ما فظر: [حالال كه] قوت ما فظرائ كا ، اُن كے واقعاتِ كثيره سے جومتواتر المعنى ہيں ، ثابت ہوتا ہے؛ چنال چہ [ چندوا قعات پیش کیے جاتے ہیں]:

ا- حضرت ابن عباس كاسوشعر كقصيد كوايك بارس كريادكر لينا

 ۲- اور حضرت امام بخاري كا ايك مجلس مين سو حديثين منقلب المتن و الاسناد [حدیثوں کے متن اوراُن کی سندوں کوایک دوسرے کے ساتھ خلط کر کے۔ اِمتحان لینے کی غرض سے - پیش کیا جانا، جن ] کوئ کر ہرایک کی تغلیط کے بعد [ غلطیوں کی نشاندہی کرکے ] اُن سب کو بعینہ سنادینا، پھرایک ایک کی صحیح کردینا۔

س- اورامام ترمذی کا بہ حالت نابینائی ایک درخت کے پنچے گز رکر سر جھکا لینا اور وجہ دریافت کرنے بروہاں درخت ہونے کی خبر دینا جو کہ اِس [مرتبہ گزرنے کے ]وقت نہ تھا اور شخقیق سے اِس خبر کا صحیح ثابت ہونا۔ [ كم مجزه بلاسبب طبعي محض خداكى قدرت سے صادر موتاہے]۔

 ۲- اورعلاوہ اِس کے [کہ اُس زمانہ میں قدرت کو اُن سے حفاظتِ حدیث کا کام لینا تھا، اِس کیےاُن کا ایساحا فظر تھا۔اور اِس طرح کا حافظہ ہونا کوئی محال بات نہیں ہے؛ بل کہ اب بھی کہیں کہیں ایسے افراد پائے جاتے ہیں: ] ہم نے خود اپنے زمانے کے قریب ایسے حافظہ کے لوگ سنے ہیں؛ چناں چہ حافظ رحمت اللہ صاحب اله آبادی کے حافظہ کے واقعات دیکھنے والوں سے میں خودملا ہوں اور حکا بیتیں سنی ہیں۔ بیتو حافظہ کی کیفیت ہوئی۔ اور [حدیثول کی حفاظت کرنے میں رغبت کی وجه سنے!]۔

# یا در کھ کر جوں کا توں پہنچانے میں رغبت:

رغبت اُن کی یا در کھ کر بعینہ پہنچانے میں اِس لیے تھی کہ جناب سرور عالم صلی اللہ عليه وسلم نے ايس خص كودعا دى ہے بقوله نَضَّرَ اللَّهُ عَبُدًا سَمِعَ مَقَالَتِي فَحَفِظَهَا وَ وَعَاهَا وَ اَدَّاهَا كَمَا سَمِعَهَا الْحَدِيث [الله تعالى السي بنده كوشاداب ركه بس نے میری بات سی، حفاظت کی ، یا در کھا اور جس طرح سنا تھا اُسی طرح پہنچا دیا ہے۔ اِس دعا کے لینے کووہ حضرات نہایت کوشش کرتے تھے کہ حتی الامکان بعینہ پہنچادیں۔(۱)

= ہوجائے۔قرآن کریم کامیواقع بھی ایک پہلوسے اِس کی نظیر بن سکتا ہے نو اُبُری ُ الْاَسُکَمَة وَالْاَبُوَ صَ۔''اور میں اچھا کردیتا ہوں مادرزاداندھے کواور برص کے بیارکو'''نف:...إبراءاً محمد وابرص کا إمکان اگر اسباب طبعیہ سے ثابت ہوجاوے،تو(عیسیٰ علیہ السلام کے لیے) وجدا عجاز بیٹھی کہ بلااسبابِطبعیہ ابراءواقع ہوجا تاتھا۔''(العمران : ۸۸؛ بیان القرآن جلد۲ ص۲۳،۲۲) ایسے ہی یہاں پر واقعہ کے اسباب طبعیہ کے تحت ممکن ہونے کے باوجود حضور صلی الله عليه وسلم كى جانب سے مي تعل بلاسب طبعي بطور مجزه كےصا در جوا ہوتو كوئي إستبعاد نہيں۔

(۱) اگر شبهه کیا جائے که جب حدیث میں کلام ہے،تو دعاء والی حدیث بھی کیسے مان لی جائے؟ جواب دو صفحے پیشتر ابو ہریرہ کی چا در کے اثر والی حدیث کے متعلق گزرا کہ اِس قتم کی حدیثیں قتم ہیں تاریخ کی۔

۔ احادیث قشم ہیں علم تاریخ کی جو بلااختلاف مختج بہہے [ تاریخی قصوں سے اِستدلال کرنے اوربطور حکایت اُنہیں جت بنانے میں کسی کا اختلاف نہیں ]۔

### دوسراشبهه اورأس کا جواب:

اوراگر اِس قصه پرخلاف فطرت مونے کاشبهه مو، تو اِس کا جواب انتباه سوم بحث مجرو میں ہو چکا ہے[ کم مجرو اُسے ہی کہتے ہیں جوخلاف فطرت صادر ہو]۔ پھرخود ہم کواس میں بھی کلام ہے کہ بیخلاف فطرت ہے۔[ کیوں کہ اِس کی نظیر موافقِ فطرت واقعات میں بھی ملتی ہے؛ چنال چہ ] اہلِ مسمریز م [ یعنی وہ عامل جوعملِ تنویم مقناطیسی [hypnotism] کے ذریعہ اپنے ]معمول کے متحلہ [imagination of their subject] میں ایسے تصرفات كردية بين جن سے اشيائے غير معلومه منكشف اور اشيائے معلومه غائب ومنسى [نامعلوم چیزیں حاضر اور معلوم چیزیں غائب ، بھولی بسری] ہو جاتی ہیں۔ (۱) اِس [مسمریزم کی نظیر ذکر کرنے] سے بیٹ مقصود نہیں کہ آپ کا بی تصرف اِسی [مسمریزم کے عاملوں کے آقبیل کا تھا؛ بل کہ صرف یہ بتلانا ہے کہ خلاف فطرت کہنا مطلقاً صحیح نہیں۔(۲) اوراگر [خلاف فطرت ہونا] مسلم بھی ہو، تو معجزہ ہے جس کا فیصلہ اِس سے پہلے ہو چکا ہے

(۱) الف عمل كرنے والے كوعامل اور جس يرغمل كياجا تاہے، أسے معمول كہتے ہيں۔ب مسمريز م كاذ كرانتباه سوم متعلق نبوت میں بھی ہوا ہے۔ یہاں اُس کے متعلق جدید تحقیق ذکر کی جاتی ہے:مسمریزم کو اگریزی میں-Hypnotism یا Telepathy کہتے ہیں۔ اِس میں ایک انسان دوسرے انسان پر بغیر کسی جسمانی توسط کے اثر ڈال سکتا ہے۔ اِسے متقدمین حکماءلطیفه خفی کا نام دیتے تھے۔جدید سائنس اِس عمل کو اِس طور پر دیکھتی ہے کہ کمالاتِ انسانی: د ماغ کے اندر یائے جانے والے صنوبری غدہ- Pieneal gland - اور مخروطی غدہ-Pituitary gland ( ایعنی ایک جھوٹا سا بیفوی غدہ) کے بیدار ہونے سے حاصل ہوتے ہیں۔

(۲) یمکن ہے کہ ایک ہی قتم کا واقعہ سبب طبعی کے طور پر واقع ہوسکتا ہوا ورکسی خاص کے واسطے بلاسبب طبعی کے واقع =

انتباه ينجم متعلق حديث

# ترمیم وتبدیلی سے خشیت:

اور[خدا كاخوف و]خشيت تغير[وتبديلي] سے إس ليتھي كما نھوں نے حضور صلى اللَّه عليه وسلم سے بيساتھاكه مَنُ كَذَبَ عَلَىَّ مَا لَـمُ أَقُلُهُ فَلَيْتَبَوَّا مَقُعَدَهُ مِنَ النَّارِ [ ترجمہ: جس شخص نے میری طرف ایسی بات منسوب کی جسے میں نے نہیں کہاوہ اپناٹھ کا نہ جہنم میں بنالے۔ابخاری ۲۱۱ کتاب العلم احتی کہ بعض صحابہ مارے خوف کے حدیث ہی نہیں بیان کرتے تھے۔

 ٢- پهرمحدثین کااحادیث طویله میں بعض الفاظ میں تر دید [ یعنی 'او' یا 'او کے سا' کہنا کہ بیہ ہے یا بیہ ہے، یا جیسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وغیرہ کے الفاظ ظاہر ] کرنا اور 'نحوه' وغیره کهنا،صاف دلیل ہےا ہتمام حفظِ الفاظ اوراحتیاط کی اس باب میں۔

# عہد نبوی میں تدوین نہ ہونا ہمتند ہونے میں خلل انداز نہیں:

اليي حالت مين كتابةً [لكوكر] حديثون كامُدَوَّ ن نه مونا، أن كي حفاظت مين يجه مضرنہیں ہوسکتا؛ بل کہ غور کرنے سے مفید ومعین معلوم ہوتا ہے؛ کیوں کہ کا تبین [ لکھنے والوں] کے حافظے کو کتابت پراعتاد ہونے سے ریاضت کا موقع کم ہوجاتا ہے۔اور [پیر فطری امرہے کہ ] ہرقوت ریاضت سے بڑھتی ہے۔ہم نے اُن پڑھلوگوں کو بڑے بڑے طویل وعریض جزئیات کا حساب زبانی بتلاتے اور جوڑتے دیکھا ہے۔بہ خلاف خواندہ [ ککھے پڑھے الوگوں کے کہ بے لکھے اُن کو خاک بھی یادنہیں رہتا۔اوریہ بھی ایک وجہ ہے اِس وفت لوگوں کے حافظہ کے ضعف کی [ کہ لکھنے لکھانے کی عادت ہو جانے کی وجہ سے قوتِ حافظ کوریاضت کا موقع کم ملا، اس لیے حافظے ضعیف ہو گئے <sub>آ</sub>۔ دوسرے وہ بھی وجہ ہے جس کی طرف او پراشارہ کیا گیا کہ اُن سے اللہ تعالیٰ کو بیکام لیناتھا[اِس کیے غیبی طور پر

اُن کی مدد کی گئی تھی ]۔اوراب تدوین:احادیث واحکام کی - جو کہ تدوینِ احادیث کاثمرہ تھا-اس [ قوت ِ حافظہ ] سے مُغنی [ بے نیاز ] ہوگئی۔اور بیام بھی فطرۃ ٔ جاری ہے کہ جس وقت جس چیز کی حاجت ہوتی ہےا س کے مناسب قوی پیدا کیے جاتے ہیں؛ چنال چہ اِس وقت صنائع وایجادات کے مناسب د ماغوں کا پیدا ہونا، اِس کی تائید کرتاہے [ کہ تدن کی ترقی ایسے ہی د ماغوں کی مقتضی ہے ]۔

# ایک مدت کے بعد لکھنے کی حکمت: ا-قرآن کے ساتھ خلط سے بچانا:

اور حکمت عدم کتابت میں اُس وقت بیتھی کہ حدیث وقر آن کا خلط نہ ہوجاوے۔ جب قرآن کی پوری حفاظت ہوگئی اور وہ احتمال ، خلط کا نہر ہا<sub>[</sub> توا حادیث کی مذوین ہوئی <sub>]</sub>۔ ٢- اہلِ بدعت کی نفسانی اغراض ہے حدیثوں کو محفوظ رکھنا:

اور نیز مختلف فرقوں کے اہواء [نفسانی اغراض] کاظہور ہوا، اُس وفت سنن کا جمع ہو جانا اقرب الى الاحتياط و اعون على الدين تها- [قرين احتياط اوروين كي حفاظت کے لیے زیادہ معین ومفیر ] تھا۔

# اقوال وافعال نبويه كامل طور يرمحفوظ ہيں:

يس نهايت احتياط سے حديثيں جمع كى ئىئيں؛ چناں چەاسانىدومتون واساءالرجال کے مجموعہ میں إمعانِ نظر سے کہ [حدیثوں کے متن، اُن کی سندوں اورراو یوں کے حالات میں غور کرنے سے ] قلب کو پورایقین ہوتا ہے کہ اقوال وافعال نبویہ بلاتغیر وتبدل [ نبی کے اقوال وا فعال بغیرترمیم وتبدیلی ] کے محفوظ ہو گئے ہیں۔

یتقریرتواخبارآ حادمیں بھی جاری ہوتی ہے۔اوراگر کتب حدیث کوجمع کرے اُن

# ۳۶-روایت با<sup>معن</sup>ی

ر ہا قصہ روایت بالمعنی کا ،سواس کاا نکارنہیں کیا جاسکتا ؛لیکن اول تو بلاضر ورت اِس کی عادت نتھی اوراُن کے حافظہ کود کیھتے ہوئے ضرورت نا در ہوتی تھی [للہذار وایت بالمعنی بھی نادر ہی ہوتی تھی ] ۔ پھرایک ایک مضمون کوا کثر مختلف صحابہ نے سن سن کر روایت کیا ہے؛ چناں چہ کتب حدیث کے دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے۔ سواگر ایک نے روایت بالمعنی کیا تو دوسرے نے روایت باللفظ کردیا ہے۔اور پھر دونوں کے معانی متوافق [ایک دوسرے کے موافق ] ہونے سے اِس کا پتہ چلتاہے کہ جنہوں نے روایت بالمعنی بھی کیا ہے، اً نہوں نے اکثر صحیح ہی سمجھا ہے۔اور واقعی جس کو [خدا کا خوف اور ] خشیت و [نقل کرنے میں ] احتیاط ہوگی، وہ معنی فہمی میں بھی خوف سے کام لے گا، بدون [بغیر] شرحِ صدر مطمئن نه ہوگا[اورراویوں میں خوف وخشیت کا ہونااو پرمعلوم ہی ہو چکا]۔(۱)

= فطرت اورطبیعت کے نناظر میں درایت کی وضاحت کرتے ہوئے علامہ تبلی بتاتے ہیں که' درایت سے پیغرض ہے کہ جودا قعہ بیان کیاجا تا ہے اُس پر اِس لحاظ سے غور کیا جائے کہ وہ طبیعت انسانی کے اقتضاء زمانہ کی خصوصیتوں ،منسوب الیہ کے حالات اور اِس قتم کے اور قرائن کے ساتھ مطابقت رکھتا ہے پانہیں؟ اگروہ واقعہ اس معیار پر پورانہیں اتر تا ، تو اُس کی صحت مشتبه ہوگی۔'' (مقالات ثبلی جلد ششم ص۱۲۴ مرتب علامہ سیدسلیمان ندوی، ابتدائی ایڈیشن دارانمسنفین اعظم گڑھ) (۱) کیکن افسوں ہے کہ ابنائے زمان نے تحقیق کیے بغیرالزامات عائد کردیے ہیں۔ سرسید کا کہنا ہے تمام علاء حدیث اس بات پر متفق ہیں کہ کل حدیثیں بالمعنی روایت کی گئی ہیں، نہ باللفظ۔ اِس لیےالفاظ حدیث اُس اخیرراوی کے متصور ہوتے ہیں جن سے اُس نے روایت کی ..... اِس لیے اِس باب میں حدیثوں اور سیر کی روایتوں سے بحث کرنا ، ہمارے ، نز دیک محض فضول اور بے فائدہ ہے۔'' (نظریہ فطرت ص۲۸۳ بحوالہ مقالاتِ سرسید حصہ دوم ص۱۸۱) حالال کہ یہی ناقدین تاریخ پراُس سے زیادہ مجروسہ کرتے ہیں ۔ حکیم الامت حضرت مولا نااشرف علی تھانو کُ فرماتے ہیں :

''بعض خودرومصنفین پرافسوں ہے کہ وہ محدثین پراعتراض کرتے ہیں کہاُنہوں نے واقعات میں اپنی رائے کوشامل کیاہے؛ کیکن جو شخص محدثین کے حالات سے واقف ہے، خوب جانتاہے کہ محدثین علیہم الرحمۃ نے کس مدین = کے متون اور اسانید [متنوں ،سندول Texts & Authorities] کو دیکھا جاوے تو اکثر متون میں اتحاد واشتر اک اور اسانید میں تعدد وتکثر نظر آوے گا[روایت کی جانے والی حدیثوں کے متن باہم مشترک اور متحد ہونے کے ساتھ سندوں کی تعداد اور روایت کے طریقے کشرنظرات میں جس سے وہ احادیث متواتر ہوجاتی ہیں۔اور متواتر میں شبہات متعلقه بالروات [راویول کے متعلق شبہات] کی گنجائش ہی نہیں رہتی ؛ کیول کہ متواتر میں راوی کا صدق یا ضبط یاعدل کچھ بھی شرط نہیں جو کہ متن واحد اور سندِ واحد میں ہوا کرتی ہے۔]

# ۳- تیسری غلطی: درایت سے روایت کی تنقید

اب بعد إثبات جميتِ حديث كے [جب حديث كا حجت ہونا ثابت ہو چكا ،تو] درایت ہے اُس کی تقید کرنے کا غلط ثابت ہونا بھی معلوم ہو گیا ہوگا؛ کیوں کہ حدیث سیجے کا ا دنی درجه وه ہے جوظنی الدلالت وظنی الثبوت ہو۔ اور جس چیز کا درایت نام رکھا ہے، اُس کا حاصل دلیل عقلی ظنی ہے۔اوراصول موضوعہ ۷ میں تقدیم نفتی ظنی کی [یعنی نفتی ظنی دلیل کی ترجی<sub>ع</sub>عقلی ظنی پر ثابت ہو چکی ہے۔(۱)

(۱)اصل حقیقت یہ ہے کہ درایت کے نام پر سلمان تجد دیسندوں نے اہلِ مغرب کے جس اصول کو قبول کیا ہے، وہ اُس قانونِ فطرت کی طرف منسوب ہے جسے عہد جدید میں سائنس اور فلسفہ جدیدہ کی طرف سے جاری کیا گیا ہے۔خواجہ الطاف حسین حالی کے اِس اِقتباس ہے اس کی تائید ہوتی ہے۔ سرسیداحمہ کے افکار کی تائید کرتے ہوئے لکھتے ہیں:''اس ز مانہ میں تواتر ( روایات واحادیث: ف) کواسی حالت میں مفید یقین ما نا جا تا ہے جب کہ روایت میں کوئی مضمون دلیل قاطع عقلي يا قانونِ فعررت( قانونِ فطرت ) كےخلاف مندرج نه ہو۔' (حیاتِ جاوید ص ۲۲۸ )

سرسیدا حمدخال کی طرف ہے بیٹھی شرط لگائی ہے کہ:''حدیثوں پراستدلال کرنے میں لازم ہے کہ علاوہ دیگر اصول تصحیح حدیث درایتاً بھی اُس پرنظر ڈالی جائے کہاز روئے درایت بھی صحیح ہے کنہیں۔''لفظ'' درایتاً'' کی وضاحت کرتے ہوئے ڈاکٹر ظفرحسن لکھتے ہیں کہ:'' یہاں درایٹاً کے معنی سرسید کی عادت کے مطابق یہ ہیں کہ صرف وہی چیز درست ہے جوانیسویں صدی کے سائنس کے لیے قابل قبول ہے۔" (نظریہ فطرے ص۲۸۴)

# [۲] انتاه ششم متعلق اجماع من جمله اصول شرع

[ Regarding the Consensus of Opinions]

[تمہید: اجماع کے باب میں اصولی طور پرتین غلطیاں کی جاتی ہیں:

ا - إجماع كارتبدرائے سے زیادہ نہ جھنا۔ ۲ - إجماع كے خلاف بعد والوں كے اِنقاق كامغالطہ۔ ۲ - إجماع كے مقابل نص صرح كامغالطہ۔

مسکاری خقیق ہے ہے کہ: اگر کسی بات پر ایک زمانہ میں سلف کا اِجماع ہوگیا ہو، تو چوں کہ ہماری نسبت سلف کے ساتھ ایس ہے جیسی غیر ماہر کو ماہر کے ساتھ ہوتی ہے؛ اس لیے اُن کے خلاف ہمارااتفاق ایساہی ہوگا جیسیا ماہرین کے اتفاق کے خلاف غیر ماہرین کا اتفاق کہ جس کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا۔ یہ اُس وقت ہے کہ اِجماع کی تائید میں نص موجود نہ ہو؛ لین جب اجماع کی تائید میں نص صرح کی ہو؛ لین جب اجماع کی تائید میں نص صرح کم موجود ہو، تو اِجماع کی مخالفت نص صرح کی مخالفت ہوگی۔ اور اگر اجماع نص کے موافق ہوا ہو، لیکن مخالف کوئی دوسری نص ہو، تو بھی اجماع کی مخالفت کر کے دوسری نص پڑمل جائز نہیں۔ کیوں کہ نص تو دونوں جانب ہے؛ لیکن ایک کو اجماع کی موافقت سے قوت ہوگی۔ اور تو ی کی موجود گی میں ضعیف کو اختیار کرنا درست نہیں۔ اور اگر اجماع کے موافق کوئی نص بھی نہ ہو؛ بل کہ خلاف کوئی نص ہو، تو بھی اجماع کو نہیو ٹر یں گے۔ کیوں کہ نص کی مخالفت گر اہی ہونا کا گر اہی ہونا محال ہے۔ لہذا ضرور اجماع کے وقت کوئی نص صرح ہوگی جومنقول نہیں ہوئی۔ ف

فهم صحابه:

اورا گرکہیں الفاظ بالکل ہی محفوظ نہ رہے ہوں ، گوابیا نادر ہے ؛ مگر پھر بھی ظاہر ہے کہ متکلم کا مقرب مزاج شناس جس قدرائس کے کلام کوقر ائن مقالیہ اور مقامیہ [گفتگو کے موقع و محل] سے محصے سمجھ سکتا ہے ، دوسرا ہر گزنہیں سمجھ سکتا ہے اس بنا پر صحابہ کا فہم [ہی معتبر ہوگا جو صفور صلی اللہ علیہ وسلم کے اول مخاطب ہیں ۔ اس لحاظ سے بعد والوں کا اپنی درایت کے ذریعہ روایت کی تر دید کرنا درست نہیں کہا جا سکتا ۔ صحابہ جو حدیثوں کے اولین راوی ہیں ، اُن کافہم ] قرآن وحدیث میں جس قدر قابل وثوق ہوگا ، دوسروں کا نہیں ہوسکتا ۔ پس دوسروں کا اُن کے خلاف قرآن سے یا محض اپنی عقل سے یکھ سمجھ نا اور اُس کو درایت مخالف حدیث میں جس قدر قابل النفات ہوسکتا ہو سکتا ہے ؟

اور إن تمام امور پر لحاظ کرتے ہوئے پھر اگر کسی شبہہ کی گنجائش ہوسکتی ہے، تو وہ شبہہ غایت ما فی الباب [زیادہ سے زیادہ] بعض حدیث کی قطعیت میں مؤثر ہوسکتا ہے۔ سو، بہت سے بہت یہ ہوگا کہ ایسی احادیث سے احکام قطعیہ ثابت نہ ہوں گے؛ لیکن احکام ظنیہ بھی چوں کہ جزءِ دین وواجب العمل ہیں، لہذاوہ ظنیت [ظنی احادیث سے ظنی احکام کے ثابت ہونے کی بات] بھی مفر مقصود نہ ہوگی [؛ بل کھل اُن پر بھی ضرور کی ہوگا ]۔

### ب بعقل كا قانون:

پس جس طرح کوئی کتاب قانون کی حجت ہو،تو اُس کے کل دفعات واجب العمل ہوتے ہیں، اُسی طرح جب قرآن وحدیث جحت ہیں، تو اُس کے بھی کل قوانین واجب العمل ہوں گے۔سواُن قوانین میں سے ایک قانون بیکھی ہے کہ إجماع ججتِ قطعیہ ہے۔ سواس قانون پر بھی عمل واجب ہوگا۔اور اِس کی مخالفت واقع میں اُس قانونِ الٰہی ونبوی کی مخالفت ہوگی اور بیامر بہت ہی ظاہر ہے۔

= ربا روايةً منصوص مين اور درايةً لعني إجتهاداً غير منصوص مين[ رسول الله صلى الله عليه وسلم كي موافقت و مخالفت، تو ] وه محتاج توسطِ رُواة وبداةٍ مسلمين \_ پس زياده معرف: موافقت ومخالفت ِطريقة درسول كا: انتاع وعدم انتاع سبيل مونين كاهوا-[طريقة رسول يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم كي موافقت ومخالفت كا طريقة منصوص اور إجتهادي دونوں قتم کے مسائل میں راویوں اور مجتہدوں کے سلسلہ روایت اور اِجتہاد کے واسطہ کامختاج ہے، اِن کا وہ درجہ نہیں ہے جوکسی علامت یا'' دلیل انی'' کا ہوتا ہے، جب کہ إجماع کا درجہ علامت اور دلیل انی کا ہے۔اس لیے إجماع کا درجہہ روایت اور قیاس سے بڑھا ہوامعلوم ہوتا ہے ]، فاقہم فانہ من المواہب لامن المکاسب واللہ اعلم \_[خوب سمجھلو \_ بیر خداوندی عطیہ ہے۔ اِس کا تعلق اِکسانی (acquired)معلومات نے بیں ہے۔ اِ

(النساء:ع:۱۴-بيان القرآن جلد ٢ص١٥١)

اِس سے اجماع امت کا حجت شرعیہ ہونا ثابت ہوتا ہے۔ درج ذیل روایتیں بھی اجماع کے لیے حجت ہیں: ا-الله تعالیٰ میری امت کو گمراہی برمجمع نہیں فر مائیں گے۔۲- جماعت پراللہ کا ہاتھ ہے، جو تحض جماعت سے علاحدہ ہوا،علاحدہ ہی جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ (ابن عمر: تر مذی )۳-سواداعظم کی اتباع کرو۔ کیوں کہ جو شخص اُس سےعلا حدہ ہوا،علا حدہ ہی جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔(انس:ابن ماجہ )۔۴۷ تم پر جماعت سےوابشگی لازم ہے۔(معاذ بن جبل: احمہ ) ۵-جس شخص نے جماعت سے ایک بالشت دوری اختیار کی اُس نے اسلام سے اپنی گردن چیٹرائی۔ (ابوذر:مشکوة بابالاعتصام،احمدوابوداؤد)مشکوة کی شرح مرقات میں ملاعلی قاری نے فرمایا ہے کہ حدیث نمبرا میں اجماع الامة کی جحیت پردلیل موجود ہے۔ تحکیم الامت مولا نااشرف علی تھانویؓ فرماتے ہیں کہ (جس طرح) پہلی حدیث، اجماع الامة کی جمیت پردلیل موجود ہے، اُسی طرح دیگر حدیثوں میں بھی اجماع کی جمیت پر دلیل موجود ہے۔ کیوں کہ: جب جماعت کی مخالفت جائز نہیں، تو جمیع کی مخالفت کیسے جائز ہوجائے گی؟ (حکیم الامت: التقصیر فی النفیرص ١٩٠١ع)

# غلطی ا – إجماع كومحض رائے كا درجہ دینا

متن: اب رہ گیا اِجماع اور قیاس۔ سوا جماع کے متعلق [چند غلطیاں ہیں، اُن میں سے ایک اہم اور اصولی یا پیلطی کی جاتی ہے کہ: اِس کا رتبہ رائے سے زیادہ نہیں سمجھا جاتا، إس ليے إس كوجحت ملزِمه [لازم كرنے والى جحت ]نہيں قرار دياجا تا [حالال كه بير نقل او عقل دونوں قانونوں کی خلاف ورزی ہے۔ملاحظہ ہو قفصیلی ذیل <sub>]</sub>۔ الف بقل كا قانون:

سو، پیمسکا اول تو منقول ہے، اِس میں نقل پر مدار ہے۔ سو، ہم نے جو نقل کی طرف رجوع کیا، تو اُس میں بہ قانون پایا کہ: جس امریرایک زمانے کے علمائے امت کا إتفاق ہوجاوےاُس کا اِتباع واجب ہے۔اُس کے ہوتے ہوئے اپنی رائے برعمل کرنا ضلالت [وگمراہی] ہے،خواہ وہ امراعتقادی ہو،خواہ عملی ہو۔ چناں چہوہ فقل اوراُس سے استدلال كتبِ اصول ميں مصرّحاً [اصولِ فقه كى كتابوں ميں صراحت كے ساتھ ] مذكور ہے۔(١)

(۱) حضرت امام شافعی رحمة الله علیہ ہے کسی نے سوال کیا کہ اجماعِ امت کا حجت شرعیہ ہونا قر آن مجید ہے بھی ثابت ہے يأنيس؟إس كے جواب كے ليےآپ نے جارد فعد كلام مجيدتم كيا، جب بيآيت خيال ميں آئی: ﴿وَمَن يُسْاَقِق الرَّسُولَ مِنُ بَعُدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُداى وَيَتَّعْ غَيُرَ سَبِيلُ الْمُؤْمِنِيْنَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلِّى وَ نُصُلِهِ جَهَنَّمَ ﴿ "رَجِم: " اور جَرُّخْص رسول (مقبول صلی اللّه علیه وسلم) کی مخالفت کرے گابعد اِس کے کہ اُس کوامرتن ظاہر ہو چکاتھااورمسلمانوں کا ( دینی )رستہ چپوڑ کر دوسرے رستہ ہولیا.....تو ہم اس کو( دنیا میں ) جو کچھ وہ کرتا ہے کرنے دیں گے اور ( آخرت میں )اس کوجہنم میں داخل کریں گےاوروہ بری جگہ ہے جانے کی۔'' '' پُشاَقق الرَّسُول باوجود یکہ دلالت علی المقصو دمیں کافی ہے؛مگر یَتَّبُعُ غَيْرَ سَبيُـلِ الْـُمُؤْمِنيُن كےزا كَدَكرنے ميں بيفا كدہ ہوا كەرسول الله على الله عليه وسلم كي خالفت كي علامت جس كو" دليل انی'' کہتے ہیں، بتلا دی [ کسبیل مونین کی مخالفت رسول کی مخالفت ہے: ف] ۔ کیوں کہ رسول الله علیہ وسلم کے طریقه کاعلم مشاہدةً تو ہروقت متعذر ہے۔اُس وقت [ رسول اللّه علی اللّه علیہ وسلم کے زمانہ میں ] بھی: بہ وجہ اکثروں کے غائب ہونے کے۔اور بعد میں: بدوجہو فات کے۔

# ج: قانون فطرى عقلى:

اور اگرییه مسئله منقول بھی نه ہوتا، تا ہم قانون فطری عقلی بھی ہم کو اِس پر مضطر [ومجبور] کرتاہے کہ جب ہم اپنے معاملات میں کثرت ِرائے کومنفر درائے پرتر جی دیتے ہیں اور کثر ت رائے کے مقابلہ میں منفر درائے کو کا لعدم [اور نا قابلِ اعتبار] سمجھتے ہیں ، تواجماع تو كثرت رائے سے بڑھ كر - لينى اتفاق آراء - ہے ـ و منفر درائے كے مرتب ميں [ كول كر موسكتا بي؟ إيا أس م حوح [اوريت] كيس موكا؟ (١)

(۱) بعض مسائل وہ ہیں جو اجماع وقیاں ملحق کتاب وسنت کے ساتھ ہیں اس لیے کہ اجماع دوطور سے ہوتا ہے: ایک تو یہ کہ کسی مسئلہ کے متعلق خبر واحد تھی پھراُ س مسئلہ پراجماع ہو گیا۔اور دوسرے بیہے کہ وہ مسئلہ قیاس سے ثابت تھااوراُ س یرا جماع ہوا۔ پہلی صورت میں تواجماع کا ملحق بالسنة ہونا ظاہر ہےاور دوسری صورت میں الحاق اس لیے ہے کہ قیاس وہی ججت ہے جومت بطمن الکتاب والسنہ ( قر آن وحدیث ہے متنبط ) ہو۔ تواگر وہ مسکلہ جس پراجماع ہوا ہے قیاس مستبط من الكتاب سے ثابت ہے، تو یہ إجماع ملحق بالكتاب ہے۔اورا گر قیاس متعبط من السنۃ سے ثبوت ہوا، تو ملحق بالسنۃ ہے۔(اشرف التفاسیرج۲ص۲۷)

🖈 اجماع کی ایک صورت پیہے کہ کسی مسئلہ میں سلف میں اختلاف رہا ہو، تو ایسی صورت میں متاخرین کے اجماع سے متقدمین کا اختلاف دور ہوجاتا ہے۔ مثال: کفار وشرکین کو عذاب دائی ہوگا، کے ضمن میں ارشاد فرماتے ہیں:''خلود دوام کے منافی بھی نہیں .....مشرکین کا خلود بمعنی دوام ہی ہوگا (اور ) خلود کے معنی مکث طویل ہونے سے اس آیت کی تغییرواضح ہوگئ جوقاتل عمد کے بارے میں وارد ہے وَ مَنُ یَّـفُتُ لُ مُؤمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزَاثُهُ جَهَنَّمَ خَالِداً فِيْهَا كماس قُلْ عمد كي توبه كامقبول نه مونالاز منهيس آتا- كيول كه إس ميس خلود بدول قيدِ دوام مذكور ہے اور خلود دوام كوستلزم نہیں۔نہ یہاں کوئی قریندارادہ دوام کے لیے مرج ہے۔اس لیے مدلول آیت صرف اس قدر ہے کہ قاتل عمد کوز مانۂ دراز تک عذاب جہنم ہوگا؛ مگر کسی وفت نجات ہوجائے گی ، گومدت دراز کے بعد ہو۔اور جب ومستحق نجات ہے، تو اُس کی ۔ تو بہ بھی قبول ہونی چاہیے ۔اِس میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کا اختلاف ہے کہان کے نز دیک قاتل عمد کے لیے تو بہ نہیں۔مگرجمہورصحابہؓ کے نز دیک قبول ہے۔ پھرصحابہ کے بعد تابعین وتبع تابعین وآئمہ مجتہدین کا اِس پراجماع ہوگیا کہ اس کی توبہ مقبول ہوسکتی ہے جب کہ قاعدہ شرعیہ ہے ہو۔اور قاعدہ ہے کہ اجماعِ متاخرا ختلاف متقدم کا رافع ہوتا ہے۔ لہزااب پیمسکدا جماعی ہے۔" (اشرف التفاسير جلد جہار م ساسس)

## غلطی۲-اِ جماع کےخلاف بعد والوں کا اِ تفاق

اوراگریشبه ہوکہ بے شک منفر درائے إجماع کے روبر وقابل وقعت نہ ہوگی؛ لکین اگر ہم بھی اِس اِجماع کے خلاف پر اتفاق رائے کرلیں ، تب تو اِس میں معارضہ کی صلاحیت ہوسکتی ہے۔[تو معلوم ہونا چاہیے کہ اجماعِ سلف کے خلاف، اتفاق کی متعدد نوعیتیں ہیں۔اِن نوعیّتوں کے لحاظ سے ]:

#### الف: إجماع سلف رائے سے ہو، اس کے خلاف بعد والوں کا إتفاق:

جواب پیہ ہے کہ ہر شخص کا اتفاقی رائے ہرامر میں معتبر نہیں ؛ بل کہ ہرفن میں اُس کے ماہرین کا اِتفاق معتبر ہوسکتا ہے۔ سوء اگر ہم اپنی دینی حالت کا حضرات ِسلف کی حالت ے انصاف کے ساتھ مقابلہ کریں ، تواینی حالت میں علماً وعملاً [علمی او عملی طوریر] بہت انحطاط پاویں گے جس ہے اُن کے ساتھ ہم کوالیی ہی نسبت ہوگی جوغیر ماہر کو ماہر کے ساتھ ہوتی ہے۔ پس اُن کےخلاف ہمارا اِنفاق ایسا ہی ہوگا جیسا ماہرین کے اِنفاق کے خلاف غیر ماہرین کا اتفاق کمحض بے اثر ہوتا ہے۔ البتہ جس امریس سلف سے کچھ منقول نه ہواُس میں اِس وقت کے علماء کا اتفاق بھی قابلِ اعتبار ہوگا۔

اور اِس میں ایک فطری راز ہے: وہ بیکہ عادت اللہ جاری ہے کہ غرض پرتی کے ساتھ تائید جن نہیں ہوتی اور خلوص میں تائید ہوتی ہے۔جب بیامر مُمَّد ہو چکا[تمہید کمل ہو چکی]،توسمجھنا جا ہیے کہ:

جس امریس سلف کا إجماع موجود ہے۔جس کا ججت ہونا ثابت ہے۔ اُس کے ہوتے ہوئے ہم کواپنی اپنی رائے سے کام لینے کی دینی ضرورت نہیں تھی۔سو! بلاضرورت

شرح الانتباهات ﴿ ١٦٠ ﴾ انتاهشم اجماع

ا پنی اپنی رائے پڑمل کرنا بدون [بغیر]غرض پرستی کے نہ ہوگا ،اس لیے تائیرِ حق ساتھ نہ ہوگی۔اورجس میں اِجماع نہیں ہے، وہاں دینی ضرورت ہوگی اور دینی ضرورت میں کام کرنا دلیلِ خلوص ہے اور خلوص میں تائیر حق ساتھ ہوتی ہے،اس لیے وہ [ دینی ضرورت برمبنی ] اتفاق بدوجه مُؤيَّد مِنَ الله [تائيدِ ص ساتھ] مونے كے، قابلِ اعتبار موكار

یسب [تفصیل: اِجماع کے خلاف بعد والوں کے إتفاق کی ] اُس صورت میں ہے جب سلف کا اِجماع رائے سے ہوا ہو۔ گووہ رائے بھی متندالی النص [نص کی طرف منسوب ] ہوگی؛ کیکن نص صرح موجود نہیں تھی [اِس وجہ سے اِسے رائے کا اِجماع کہد یا گیا]۔ ب: سلف كالجماع نص ير مو، تو بعد والول كالبهاع:

اورا گرکسی نص کے مدلول صریح پر إجماع ہو گیا ہے، تو اُس [اجماع] کی مخالفت نص صریح کی مخالفت ہے۔

ج: سلف کے اِجماع کے مقابلہ میں نص ہو، توبعد والوں کا اِجماع:

اورا گراُس کے مخالف کوئی دوسری نص صرح موہ تو آیا اُس وقت بھی اُس اجماع موافق للنص [جونص كے موافق ہے]كى مخالفت جائز ہے يانہيں؟ سو، بات يہ ہے كہ تب بھی جائز نہیں؛ کیوں کہ نص نص برابراورایک کوموافقتِ اجماع ہے قوت ہوگئی۔اور دلیل قوی کے ہوتے ہوئے ضعیف کامعمول بہ ہونا خلاف ِ فقل اور خلاف عقل ہے۔

د: سلف كى تائيد مين نص نه هو، معارض نص هو، تو بعد والول كا إجماع: بل کہ ہرگاہ دلیل نقتی ہے امرمجمُّع علیہ کے ضلالت ہونے کا اِمتناع [یعنی دلیل نقتی ہے گمراہی پراجماع کا محال ہونا] ثابت ہو چکا،اس لیے اگر اِجماع کامتند [وموقوف

عليه ] كوئى نص ظاہر بھى نە ہواور إس [إجماع] كے خلاف كوئى نص موجود ہو، تب بھى إس اِ جماعِ [سلف] کو یہ ہمچھ کر مقدم رکھا جاوے گا کہ اِ جماع کے وفت کوئی نص ظاہر ہوگی جو منقول نہیں ہوئی؛ کیوں کہ نص کی مخالفت صلالت [وگمراہی] ہے اور إجماع کا صلالت [وگراہی] ہونامحال ہے۔ پس اِس اِجماع کانص کے مخالف ہونا بھی محال ہے۔ پس لامحاله نص کے موافق ہے۔ اور جس نص کے بیموافق ہے وہ دوسری نص پر-بدوجہ إنضام اجماع کے [اجماع شامل ہوجانے سے ] - رائج ہوگئی۔ پس واقع میں نص پر مقدم نص ہی ہے اور اِجماع اُس نص کے وجود کی علامت وا مارت ہے جس کو "دلیل اِنسی" کہتے بیں۔(۱) مثال اِس کی جمع بین الصلاتین بلاسفر بلاعذر ہے[بغیرسفراور بلاعذر کے دوفرض نمازیں ایک وقت میں اداکرنا ]جس کی حدیث تر مذی میں ہے اور فجر احمر کے وقت (۲) اِ ذِنْ تُرُّرُ كَا كَهُوه بَهِي تر مَدِي مِين ہے۔ (۳)

(۱) کسی حکم کوأس کی علت سے ثابت کرنا'' دلیل کمی'' ہے۔اور کسی علامت سے ثابت کرنا'' دلیل انی'' ہے۔ جیسے: دھوپ کی علت آ فتاب ہے۔ تو آ فتاب دھوپ کے لیے' دلیل کمی'' ہے؛ کیکن دھوپ - جو کہ آ فتاب کی ایک علامت ہے۔ سے آ فتاب نکلے ہونے کا ثبوت پیش کرنایہ' دلیل انی''ہے۔

(٢) وقت : حكيم مُم مصطفىٰ بجنوري ' حل الانتبابات ' كے حاشيه ميں لکھتے ہيں كه ' انتبابات كے اصل نسخه ميں وقت ہى كالفظ ہے؛ مگر حضرت مصنف مدخلانے فرمایا کہ وقت کی جگہ قبل کر دیا جاوے، کیوں کہ لفظ وقت سے ایہام ہوتا ہے کہ فجر احمر ہو نے کے بعد بھی کھانا پینا جائز ہے۔حالاں کہ قواعد عربیت سےالفاظِ روایت کا ترجمہ یہ بین ہوتا۔اورفر مایا جس کے نسخہ ميں لفظ ُ وقت ُ ہو، وہ قبل ُ بنالیں ۔''

راقم فخرالاسلام عرض کرتا ہے کہ مصنف کی اِس ہدایت کے باوجود 'دحل الانتبابات' کے ساتھ لاحق متن میں بھی'' وقت'' کوبدل کر''قبل' 'نہیں کیا گیا۔اوراباِسے بدلنااِضطراب سے خالیٰ نہیں۔ویکھیے اگلا حاشیہ۔

(٣) إس كى مثال بيہ ہے كەايك حديث ميں ہے كەحضورصلى الله عليه وسلم نے ظہرا درعصر ميں اورمغرب اورعشاء ميں جمع کیا مدینه میں بلاکسی خوف یابارش کے لیکن امت کا اجماع اِس کے خلاف ہے۔ آج تک کسی اہل علم نے اِس پڑمل =

= کہ صبح کی اذان ہورہی تھی ،اُس کے لیے جائز کردیا کہ وہ جلدی جلدی کچھ کھا پی لے۔'' می غلط فہمی علامہ ابوالاعلی مودودی کو ہوئی ،موصوف کے الفاظ میر ہیں:

''ایک شخص کے لیے یہ بالکل صحیح ہے کہ اگر عین طلوع فجر کے دفت اُس کی آنکھ کھلی ہو، تو وہ جلدی سے اُٹھ کر کچھ کھا پی لے۔حدیث میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ اگرتم میں سے کوئی شخص سحری کھار ہا ہواور اذان کی آواز آجائے تو فوراً چھوڑنہ دے؛ بل کہ اپنی حاجت بھر کھا بی لے۔''

(تفهيم القرآن جلدا ـ مركزي مكتبه اسلامي د ہلی ۱۹۹۳ء)

جب مودودی صاحب کے بعین نے اِس غلط مسئلہ کو کافی پھیلانا شروع کیا، تو مفتی محمد شفتے صاحب ؓ نے اپنی تفسیر میں روایت کی تحقیق بیان کی کہ'' اُسی حدیث میں واضح طور پر بیہ بتلا دیا گیا ہے کہ: اذانِ اِس اَم مکتوم جوٹھیک طلوع فجر کے ساتھ ہوتی تھی، اُس پر کھانے سے رک جاناضروری ہے۔''

(معارف القرآن جلدا سوس سوس بانی بک ڈیود ہلی: ۱۹۸۳ سوس ۱۹۸۳ سر بانی بک ڈیود ہلی: ۱۹۸۳ سوس سوس سوس سور بیاض کی تحقیق پر جسی نورہ ہلا وضاحت ، تو وہ موقوف ہے ''احر''،''حرق'' اور'' بیاض'' کی تحقیق پر جسے اُنہوں نے خطابی سے نقل کیا ہے اور ''عمدۃ القاری'' (۱۳۷۱)''فتح الباری'' (۱۳۷۱)'' بدایة المجتبد'' (۲۱۱،۲۱۰) کے مطالعہ کی سفارش کی ہے۔

اِس باب میں ایک اہم تحقیق یہ ہے کہ روزہ والی معارض نص کا مثال بننا توضیح ہے؛ لیکن اُس حدیث میں پچھ تفصیل ہے جس کی وضاحت مفتی محمد شفیج دیو بندیؓ نے معارف القرآن میں اِس طرح کی ہے:

''اُسی حدیث میں واضح طور پر یہ بتلا دیا گیا ہے کہ:اذانِ ابنِ ام مکتوم جوٹھیک طلوعِ فجر کے ساتھ ہوتی تھی،اُس پرکھانے سے رک جاناضروری ہے۔''(معارف القرآن جلداص ۳۹۹)

مولانا نورالحق نورالبشر نے مفتی محمد تقی عثانی زید مجدہ کی مگرانی میں 'الانتباہات المفید ة عن الاشتباہات المفید قامن الاشتباہات المجدیدة '' کی جوتعریب کی ہے اُس کے حاشیہ میں لکھا ہے کہ بمتن کی شرح کرتے ہوئے حضرت حکیم محم مصطفیٰ بجنوری گنے جو کچھوضاحت کی ہے اُس سے فجرا بیض واحمر کے درمیانی وقت میں سحری حرام ہونے پر اِجماع ذکر کیا ہے ؛ لیکن اِس مسلم میں اجماع کا ہونا کل کلام ہے۔ (تعریب: "الانتباھات المفیدة فی حل الاشتباھات الجدیدة ")

اِس تمام تفصیل سے ناچیز راقم الحروف نے جو کچھ مجھا ہا کسے عرض کرتا ہے: حکیم الامت گافجر احمر کے وقت سحری حرام ہونے پر اِجماع ذکر کرنا درست ہے۔ لیکن بیاس پر موقوف ہے کہ بیسلیم کیا جائے کہ فجر احمر ہونے کے بعد بھی کھانے پینے کا ثبوت روایت میں موجود ہے۔ اِس صورت میں مصنف تھانو گ کی اِس ہدایت کو۔ کہ'' وقت'' کو بدل کر'' قبل'' بنادیا جائے ۔ اِس پر محمول کیا جائے گا کہ کسی اور موقع پر صرف اصل مسلد کے پیش نظر بیہ بات فر مائی ہے اور معارضِ اجماع کی نوعیت کی طرف التفات نہیں ہوسکا ہے۔ یعنی کتاب میں جواصو کی گفتگو اور دفع مغالطہ حضرت ؓ کے پیش نظر ہے وہ زبانی استدراک میں ملح ظنہیں روسکا۔

پھر جب معارضِ إجماع كى حمايت ميں نص كى موجودگى سے بعض معاصرين كوغلط فنہى ہوئى اور اُنہوں نے اُس سے پينتيجه زكالا كە:''اذان فخر كے بعد بھى كچھ دير كھايا بياجائے، تومضا لَقة نہيں۔اور جس شخص كى آئكھ دير ميں كھلى =

یر موجود ہے؛ کیکن اصریحاً بیان نہ کیا گیا ہواور ظاہر ہے کہ [پیشیدہ طور برتو ضرور موجودہوگا، کیوں کہ ] کوئی امرشریعت میں مہمل [ ومتروک ] نہیں ہے جس کے متعلق کوئی تھم نہ ہو۔خواہ وہ امر معادی ہو یا معاشی[آخرت ہے متعلق ہو، یا دنیا سے ]۔ جبیبا کہ انتباہ سوم کی غلطی چہارم (۱) کے بیان میں مٰدکور ہوا ہے۔اس لیے پیکہاجاوے گا کہ حکم تو اِس کا بھی شرع میں وارد ہے؛ مگر - بدوجہ خفاءِ دلالت -خفی ہے [معنی ظاہر نہ ہونے کی وجہ سے پوشیدہ ہے ]۔ پس ضرورت ہوگی اُس حکم خفی کے انتخراج کی [پوشیدہ حکم کے ظاہر کرنے کی ]۔

الشخراج كاطريقه:

اُس کا طریقہ ادلہُ شریعت [شرعی دلیاوں]نے بیہ بتلایا ہے کہ جن امور کا حکم نصاً [صراحت کے ساتھ قرآن وحدیث میں ] مذکور ہے اُن میں غور کر کے دیکھو کہ بیام مسکوت عنہ [ کہ جس کا حکم نص میں صراحت کے ساتھ بیان نہیں کیا گیا] اُن [امور] میں سے خاص خاص صفات وکیفیات میں کس کے زیادہ مشابہ ومماثل ہے؟ پھرید دیکھو کہ اُس امر منصوص الحكم [ قر آن وحدیث میں مذکورامر ] میں اُس کے حکم منصوص کی بناء بہ ظنِ غالب [غالب گمان میں وجہاورعلت] کون سی صفت و کیفیت ہے؟ پھراُ س صفت و کیفیت کو اِس امرمسکوت عنہ [جس کا حکم معلوم نہیں ہے] میں دیکھو تحقق ہے یانہیں؟ اگر تحقق ہو، تو اِس [ نئے ] امر کے لیے بھی وہی حکم ثابت کیا جاوے گا جو اُس امر منصوص الحکم مماثل میں منصوص [ یعنی قرآن وحدیث میں مذکور ] ہے۔ (۲)

(٢) فقهی قیاس اور علم اعتبار (صوفیه کے قیاس) میں فرق ہے: 'صوفیه کے قیاسات اگر اور دلیل سے ثابت نہ ہول تو ان نصوص سے ثابت نہیں ہوتے۔'' (ملفوظات حکیم الامت جلد ۲۵ - جمیل الکلام ص ۱۶،۱۵)

# [2]انتباه مفتم متعلق قياس من جملها صول شرع

€ 17r }

[Regading Qiyas or Inference by Analogy]

[تمہید: قیاس کے متعلق حارفتم کی اصولی غلطیاں کی جاتی ہیں۔ا- قیاس کی حقیقت میں: قیاس کی حقیقت پیہے کہ جس بات کا حکم قر آن، حدیث اور اجماع میں صاف طور بربیان نہ کیا گیا ہوبل کہ پوشیدہ ہو، تو اُس پوشیدہ حکم کو اِجتہاد کے ذربعه خاص شرائط کے ساتھ ظاہر کیا جائے لیکن اب جس قیاس کا استعال کیا جاتا ہے اُس کی حقیقت صرف رائے ہے۔۲- منصوص مسلہ میں رائے زنی۔ ٣-منصوص مسله میں تصرف: قیاس کا مقصد تو پیہ ہے کہ جس نے مسله کا حکم نہیں معلوم ،نص میں علت تلاش کر کے اُس کا حکم معلوم کیا جائے ؛ کیکن اب منصوص مسكه ميں تصرف كيا جاتا ہے۔ ٢٠ - ہر خص كواجتها دكا اہل سمجھا جاتا ہے۔ ف]

متن-اب صرف قیاس ره گیا۔ اِس میں متعدد غلطیاں کی جاتی ہیں: بها غلطی: حقیقت قیاس میں

ایک غلطی قیاس کے معنی اور حقیقت میں ہے۔ لیعنی اُس کی حقیقتِ واقعیہ [قیاس کی اصل حقیقت] کا حاصل توبیہ ہے کہ جس امر کا حکم شرعی نص اور اجماع میں [اگرچہ پوشیدہ طور

<sup>(</sup>۱)''انتا وسوم تعلق نبوت'' کے ذیل میں احکام کوامورِ معادیے متعلق سمجھنا ....عنوان کے تحت گزر دیا۔

اجزائے قیاس:

ا-اوراس منصوص الحکم [قرآن وحدیث میں موجود حکم ] کومقیس علیه اور: ۲اس امر مسکوت الحکم [ نئے جزئیه ] کو «مقیس 'اور: ۱۳- اِس بنائے حکم [ مشترک کیفیت و خصوصیت ] کو ' علت 'اور: ۱۳- اِس اِ ثباتِ حکم اِحکم ثابت کرنے ] کو ' تعدیه 'اور' قیاس' خصوصیت ] کو ' تعدیه 'اور' قیاس کی جس کا اِذن [ و اِجازت ] شریعت میں وارد ہے، جسیا اصلین [اصولی فقہ کے ماہرین ] نے ثابت کیا ہے۔

حکم ثابت کرنے والی چیزنص ہی ہے:

پس در حقیقت مُثَنِتِ عَلَم: [عَلَم ثابت کرنے والی چیز ] نص ہی ہے، قیاس اُس کا محض مُظہر ہے [علم کا ظاہر کرنے والا ہے۔ اگر نص میں حکم موجود نہ ہو، تو ''محض قیاس سے حکم ثابت نہیں ہوسکتا۔ اور قیاس کے واسطے سے نص سے ظاہر ہونے والے حکم کو'' اٹکل'' اور 'گان' نہیں کہا جاسکتا ]۔(۱)

(۱) قیاس کو محض الکل واندازه قراره بیا: پچھ لوگ قیاس کو محض' مگان' قرارد یے ہیں اور کہتے ہیں کہ' طن' (اٹکل اور تخمین: ف) سے حق ثابت نہیں ہوتا، اس لیے' قیاسِ طنی کا کوئی اعتبار نہیں' ۔ پھر تائید میں یہ آیت پیش کرتے ہیں:' ﴿ وَانْ يَتَّبِعُ وَنَ اِللَّا الطَّنَّ لَا يُعْنِى مِنَ الْحَقِّ شَيْتًا ﴾ ترجمہ: پیلوگ صرف بے اصل خیالات پر چل رہے ہیں اور یقیناً ہے اصل بات امری کے اثبات میں ذراجھی مفید نہیں ہوتی۔''

لیکن بیایک مغالطہ ہے جے حکیم الامت حضرت مولا ناتھانویؓ نے نقل کرنے کے بعد آیت زیرِ استدلال کے درست معنی اور سیح تغییر ذکر کر کے مسئلہ کی تحقیق بیان کی ہے۔ فرماتے ہیں:''شان نزول اِس کا بیہ ہے کہ دین کے باب میں کھارانبیاء کی مقابلہ میں کچھ دعوے کیا کرتے اور وہ دعوے بلادلیل تھے۔ حق تعالی اُن پر ملامت فرماتے ہیں کہ بیاوگ صرف اپنے خیالات اور طن کا اِ تباع کرتے ہیں؛ حالاں کہ ظن محض سے حق ثابت نہیں ہوتا ہے۔''محض'' سے مرادوہ جس کا استناد نص کی طرف نہ ہو، رائے محض ہو۔

= ید جمحن 'کالفظ اہل علم کے یا در کھنے کے قابل ہے۔ کیوں کہ اہل علم کو اِس مقام پرشبہ ہوجایا کرتا ہے کہ شریعت میں نمیا گاتوا عتبار کیا گیا ہے؛ چناں چینروا حد قیاس ظنی ہے۔ اس طرح قیاس شرقی بھی ( کہ اُس کا لحاظ شریعت میں کیا گیا ہے۔ فی اس کا جواب' 'محض ''کے لفظ سے نکل آیا، یعنی جوظن معتبر ہے وہ محض ظن نہیں ہے؛ بل کہ وہ ظن معتبر ہے جس کا استنادنص کی طرف ہے؛ چناں چی خبروا حد جوظنی ہے، وہ تو اصل ہی میں ظنی الثبوت نہیں ہے ، محض اُس کی سند میں ظنی عارض ہوگیا ہے۔ ورنہ بحثیث قول رسول ہونے کے فی نفسہ قطعی ہے۔ اِسی طرح قیاس تو اصل ہی میں ظنی ہے کین وہ خود مُغیب و نص ہے۔ اور قیاس خود مُغیب و نص ہے۔ اور قیاس اُس کی طرف میں میں ظنی ہے اور قیاس اُس کی طرف اِستاد نہ ہو۔'' اُس کی طرف میں میں طنی ہے اور قیاس سے مراد وہ طن ہے جس کا کسی فی کی طرف اِستاد نہ ہو۔''

پھر اِنَّ الطَّنَّ لا يُغنِيُ مِنَ الْحَقِّ شَبِئاً بِرِخوى قاعده بِهِن ايک شبهہ کا إزاله فرماتے ہيں: ' شبہ يہ ہوتا ہے کہ 
' اِس مِیں شیبۂ اکرہ تحت الفی ہے جس سے معلوم ہوا کہ ' طن' ' کسی درجہ میں بھی مفید نہیں؟ ، تو سجھنا چا ہے کہ یہ دھوکا
اصطلاح اور محاورہ کے خلط سے پیدا ہوا ہے ۔ قر آن کو محاورات پر سجھنا چا ہے ۔ کیوں کہ اِس کا نزول محاورات عرب ہی
پر ہوا ہے ۔ نزول قرآن کے وقت اہلِ عرب اِن معقولی ( یعنی شیبۂ کرہ تحت الفی جیسی قیاسی نحوی ۔ ف) اصطلاحات کو
جانتے بھی نہ تھے بہ تو بعد میں مقرر ہوئی ہیں ۔

پس اب بیجھوکہ کاورات میں ' ظن' کے معنی مطلق خیال کے ہیں، خواہ سی یا غیر مدل ، مطابق واقع ہو یا غلط ، مدل یا غیر مدل ، مطابق واقع ہو یا خواہ نے بین ایک جگہ خون کا استعال ہو یا خلاف واقع ۔ تو ' خون' اصطلاحی بھی اُس ( ظن مطلق) کی ایک فرد ہے۔ چنال چہ قر آن میں ایک جگہ خون کا استعال ہم معنی اعتقاد جازم ہوا ہے: ﴿ يَظُنُ وُنَ انَّهُ مُ مُلَا قُوْا رَبّهُ مُ ﴾ وہ اللّٰہ کی ملا قات کا لیقین رکھتے ہیں۔ یہاں اعتقاد جازم مراد ہے۔ کیوں کہ اس پر اِجماع ہے کہ: اعتقاد آخرت میں ذرا سابھی شک کفر ہے۔ اور ایک جگہ آخرت کے متعلق کفار کا قول نقل کیا گیا ہے: ﴿ ان نَّظُنُ الاً ظناً وَّما نَحُنُ بِمُسْتَيْقِيْنَ ﴾ محض ایک خیال ساتو ہم کو بھی ہوتا ہے اور ہم کو بھی نہ تھا؛ بل خیاں کیا گیا ہے: ﴿ ان نَّظُنُ اللّٰ خَلُ اللّٰ کَا اللّٰ اللّٰ کَا اللّٰ کَا اللّٰ اللّٰ کَا اللّٰ کَا اللّٰ اللّٰ کَا اللّٰلَ کِی اللّٰ کَا اللّٰ کَا اللّٰل کِی اللّٰ کَا اللّٰل کِی اللّٰل کِی اللّٰل کے وہ فرائے ہیں: ﴿ إِنَّ اللّٰل کِی اللّٰ کِی اللّٰل کِی اللّٰل کے وہ فرائے ہیں: ﴿ إِنَّ اللّٰل کَا اللّٰل کِی اللّٰل کِیا اللّٰل کِی اللّٰل کے وہ فرائے ہیں: ﴿ إِنَّ اللّٰل کَا اللّٰم کَا اللّٰل کَا اللّٰم کُونَ اللّٰم کُونَ اللّٰم کَا اللّٰم کَا اللّٰم کی اللّٰم کی کھنا آگے ارشاد ہے ﴿ إِنَّ اللّٰم کَا اللّٰم کَا اللّٰم کَا اللّٰم کَا اللّٰم کی اللّٰم کی کہنا کے وہ فرضوں کو اللّٰم کی بیٹیاں شار کرتے ہیں، اُن کے پاس کو کُونَ عَلْم نہیں ہے مُحْفَ بِدا اللّٰم کُلُونُ اللّٰم کُلُونُ اللّٰم کُلُونُ کُلُونُ اللّٰم کُلُونُ اللّٰم کُلُونُ کُ

انتباه مفتم قياس

# دوسری غلطی: قیاس کے موقع اور محل کی تعیین میں

دوسری غلطی محل [اورموقع] قیاس میں ہے یعنی اوپر کی تقریر سے معلوم ہوا ہوگا کہ قیاس کی ضرورت محض امورِ غیر منصوصہ میں ہوتی ہے [ یعنی اُن مسائل میں کہ قرآن و حدیث میں جن کا تھم ظاہر نہیں ہوا ہے ] اورائس میں تعدید تھم [منصوص مسکلہ کی خصوصیت کے واسطہ سے حکم کومتعدی کرنے ] کے لیے منصوص [امر ] میں ابدائے علت [علت ظاہر کرنے] کی حاجت ہوتی ہے،تو بدون [بغیر] ضرورت تعدیر تھم کے:منصوص میں علت نكالناجائزنه موگا۔(۱)

# تىسرى غلطى:غرضِ قياس مىں

اب غلطی ہیکی جاتی ہے کہ منصوص میں بھی بلاضر ورت علت نکال کرخود تھم منصوص کو وجوداً وعدماً [موجود ہونے ، نہ ہونے کو] اُس [علت] کے وجود وعدم پر دائر کرتے ہیں [کہ جس زمانه میں اِن کی گڑھی ہوئی علت یائی جائے گی عمل ہوگا، نہ یائی جائے گی، نہ ہوگا۔ وراثت، تعددِ إز دواج وغيره مسائل ميں يہي كيا گيا اور چاہا گيا ہے ]۔جبيبا انتباه سوم كي چھٹی غلطی کے بیان میں مٰدکور ہواہے۔(۱)

(۱) قیاس کا موقع اور کل: جہاں تھم کومتعدی کرنے کی ضرورت نہ ہو، وہاں علت تلاش کرنا جائز نہ گا: ''جزئیات متخرجہ منصوصه میں انتخراج جائز نہیں۔ جزئیات غیر متخرجہ (به) قواعد مدونه مجتهدیر جائز ہے۔''

(ملفوظات حكيم الامت جلد١٣٠ - مقالات حكمت جلد٢ص ١٠٨)

(۱) ''انتباهِ سوم تعلق نبوت کے تحت چھٹی غلطی میں بتایا گیا ہے کہ احکام شریعت کے متعلق بعض لوگ بیلطی کرتے ہیں کہ ا حکام کی علتیں اپنی رائے سے تراش لیتے ہیں اور قر آن وحدیث کے واضح احکام میں تصرف کرنے لگتے ہیں۔ اِس حوالہ سے مصنف نے اپنے ملفوظ میں ایک واقعہ ذکر کیا ہے کہ'' ایک صاحب کا ایک اخبار شائع ہوتا ہے۔ بیصاحب اُس میں کفار کی مدح بھی لکھتے ہیں .... غضب بیکیا ہے اس شخص نے کہ "اُولی الاَمُرمِنُکُمُ" میں کا فرحکا م کو داخل کیا ہے، =

# عہدِ جدید کا قیاس محض رائے ہے:

اب جس قیاس کا استعمال کیا جاتا ہے اُس کی حقیقت صرف رائے محض ہے جس میں استنادا لی النص بالطریق المذكور [مذكوره طریقه کے مطابق نص برتو قف آنہیں ہے، جس کوخود بھی ایساہی سمجھتے ہیں۔ چنال چہ محاورات میں بولتے ہیں کہ ہمارا یہ خیال ہے۔ سو [ بیقتهی اصطلاحی قیاس تونہیں ہے؛ بل کہ ]حقیقت میں بیتومستقل شارع بننے کا دعویٰ ہے جس سے بتے عقلی [عقلی خرابی ] ثابت ہے۔ اِس رائے کی مذمت نصوص واقوالِ ا کابر میں آئی ہے جس سے فیج نفتی ثابت ہوتا ہے۔تو عقلاً ونقلاً دونوں طرح پیرموم [اور بُرا] ہوا۔

= الْحَقِّ شَيْئًا﴾ كمايماظن جوبلاوليل موجيها كفاركوتهامغنى عن الحق نهيل هد ..... بهرحال إنَّ الطَّنَّ لا يُعُنِي مِنَ الُحَقِّ شَيْئًا مين " نظن "اصطلاحي مراذبين ؛ بل كه " نظن "بلادليل مراديه\_

ين 'وظن' اصطلاحى كاغير كافي مونايا جحت نه موناقر آن سے ثابت نہيں موسكتا ؛ بل كه دلائلِ شرعيه سے أس كا معتبر وجت ہونامعلوم ہوتا ہے۔ کیوں کہ اِس پرسب کا انفاق ہے کہ قرآن میں بعض آیات مجملہ ومشکلہ بھی ہیں۔سب کی سب مفسر و محکم ہی نہیں ہیں۔اور جب بعض آیات مجمل ومشکل بھی ہیں،تو اُن کی کوئی تفسیر قطعی نہیں ہوسکتی، ورنہ پھر إجمال وإشكال ہى كہاں رہا؟ اور جب كوئى تفسير قطعى نہيں، توخلنى ہوگى۔اب اگرخلن مطلقاً غيرمعتر ہے، تو آيات مجمله و مشکلہ بالکل متروک العمل ہوجائیں گی؛ حالال کہ اِس کا کوئی قائل نہیں ہے۔مثلاً لا مَسُنتُ مُ النِسَاء میں ابہام ہےجس کی دجہ سے تفییر میں اختلاف ہور ہاہے کہ اِس سے مراد کس بالید ہے یا ملامیۃ بالجماع۔ ہرفریق اپنی تفییر کو دلائل سے ثابت کرتا ہےاور جس کے نز دیک جومعنی را جج ہیں، اُس پڑمل کرتا ہے۔ حالاں کہ ہرتفسیر طنی ہے، قطعی کی گنجا کش بھی نہیں؛ مگر کسی نے اِس آیت کو بیہ کہہ کرتر کنہیں کیا کہاس کی قطعی مراد تو معلوم نہیں اور' د ظن''معتبز نہیں ،الہٰ دااس بڑمل نہیں ہو سكتا\_(اِس معلوم ہوا كە 'ظن' معتبر ہے)اور جب' نظن' معتبر ہے تو جومعنی جس شخص كے نز ديك راج ہيں وہ أس کومدلول کلام ہی سمجھ رہا ہے۔ گوقطعاً نہ ہی ظناُ ہی ہی ،جس کا قرینہ بیہ ہے کہ اس' نظن'' کی بنایر وجوب وحرمت ، کراہت ومندوبیت وغیرہ احکام شرعیہ ثابت کیے جاتے ہیں۔اور بیا حکام بدوں نسبت الشارع کے ثابت نہیں کیے جاسکتے ؛ پس ثابت ہو گیا کہ مدلول ظنی بھی مدلول نص ہی ہے۔ توجس طرح قطعیات کو قطعاً مدلول نص کہا جاتا ہے، اُسی طرح ظنیات بھی ظناً مدلول نص ہیں ۔خواہ بلا واسطہ قیاس کے،خواہ بدواسطہ قیاس کے۔'' (اشرف التفاسیر جلد جہارم ۹۷ تا۹۹)

ِ جزئيهِ كاحكم معلوم كرنا] ہے۔ إس كى نظير وكلاء كاكسى مقدمہ كوكسى دفعہ كے تحت ميں داخل كرنا ہے۔ سوظا ہر ہے کہ اگر ہر شخص اِس کا اہل ہو، تو وکالت کے پاس کرنے ہی کی حاجت نہ ہو۔ پس جس طرح یہاں شرا ئط ہیں کہ قانون پڑھا ہو، یا دبھی ہو، اُس کی غرض بھی ججی ہو، پھر مقدمہ کے غامض پہلوؤں کو سمجھتا ہو،تب بیلیافت ہوتی ہے کہ تجویز کرے کہ فلاں دفعہ میں پیمقدمہ داخل ہے۔ اِسی طرح یہاں بھی مجھیے۔

### في زمانه ملكه إجتهاد:

اب بددوسری گفتگو ہے کہ آیا اب اس [اجتہادی] قوت وملکہ کا تخص پایا جاتا ہے یا نہیں؟ یہ ایک خاص گفتگو فیما بین فرقه مقلدین وغیر مقلدین کے ہے جس میں اِس وقت کلام کاطویل کرناامرزائدہے؛ کیوں کہ مقام اُن غلطیوں کے بیان کا ہے جن میں جدید تعلیم والوں کو لغزش ہوئی ہے۔اس لیے اِس باب میں صرف اِس قدر عرض کرنا کافی ہے کہ اگر فرض كرليا جاوے كه ايساتخص [جواجتهاد كي امليت وملكه ركھتا ہو، ] اب بھي يايا جاتا ہے، (۱) (۱) إجتهاد کی قوت وملکہ کا حامل شخص پایا جاناا گرفرض کرلیا جائے ، تو ہم بھن فرض ہی فرض ہے؛ کیوں کہ گو' لغۃُ مجتهد ہرشخص سہی لیکن وہ مجتدجس پراحکام اجتہاد جاری ہوسکیں اُس کے واسطے بچھٹرا لطا ہیں جن کا حاصل ایک ذوق خاص شریعت کے ساتھ حاصل ہوجاناہے جس سے وہ معلل اور غیرمعلل کوجائج سکے،اوروجو و دلالت یا وجو وِ ترجیح کوسمجھ سکے اور بیہ اجتہادختم ہوگیا۔ پس ایک مسئلہ کی دلیل جان لینے سے اُس مسئلہ کا وہ محقق تو نہیں ہوگیا۔ پھروہ محقق کے اتباع کو کیسے جھوڑے گا۔جیسے کہمحدث درجہ عبور میں ہرشخص ہوسکتاہے۔لیکن کمال اُس کا بعض افراد برختم ہوگیا۔اب کوئی محدث موجودنہیں ۔۔۔۔۔آج کل جولوگ اجتہاد کے مدعی ہیں اُن ہے ایسی فاحش غلطیاں ہوتی ہیں کہ ہر مخض کا قلب اُن کے غلطی ہونے کوشلیم کرتا ہے جیسے کہ آج کل کوئی کچھ سندیں بنا کرمحدث بننا چاہے تو اُس کی محدثیت تسلیم نہیں کی جاتی۔ آج کل تو سلامتی اسی میں ہے کہ اجتہاد کی اجازت نہ دی جائے نظم دین جو کچھ ہو گیا اُس سے اِس میں بڑاخلل بڑتا ہے۔ میں تو کہتا ہوں کہ آج کل وہ زمانہ ہے کہ اگر کسی کام کو درجہ اولویت پر کرتے ہیں۔عوام کے فساد کا احمال ہو،تو اُس وقت خلاف اولی کرنے والامثاب ( ثواب کامستحق) ہوگا نظیراس کی قصہ حطیم ہے جو صدیث میں موجود ہے۔''

اوراسی ہے ایک تیسری غلطی بھی معلوم ہوگئی یعنی غرضِ قیاس میں، کہ غرض [اور مقصد] اصلی، تعدید [ علت کے واسطے سے حکم کومتعدی کرنا] ہے غیر منصوص میں ، نه که تصرف[وتبديلي]منصوص ميں -

# چوتھی غلطی: قیاس کےاہل میں

چوشی غلطی قیاس کے اہل میں یعنی [اجتهادی اہلیت کے باب میں یفلطی کی جاتی ہے کہ ] ہرشخص کو اِس کا اہل سمجھتے ہیں جبیبا کہ بعض اہل جُر اُت کے لکچروں میں تصریح دیکھی كَيُّ كَه ﴿ لَكُمُ دِينَكُمُ وَلِيَ دِينَ ﴾ في اجتهادكو برخض كے ليے عام كرويا۔ إجتهاد كاعام هونا، آيت كودليل ميں پيش كرنا دونوں غلط:

ا - حالانکہ [اِجتہاد کا عام ہونا بھی غلط ہے اور اِس آیت کو دلیل میں پیش کرنا بھی غلط ہے۔]: علماء اصولین [ماہرین اصولِ فقد ] نے بدد لائلِ قویہ [قوی دلائل سے ] اجتہاد کے شرائط کو ثابت کردیا ہے جس سے عموم [یعنی ہرکس وناکس کے لیے اِجتہاد کاحق ] باطل ہوجاتا ہے۔ اور ۲ - لَکُمُ دِينُكُمُ وَلِيَ دِين كے يمعنى بھى نہيں ہيں۔ (١)

اورموٹی بات بھی ہے کہ ہر شخص اس کا اہل نہیں ہوسکتا۔ کیوں کہ جوحاصل حقیقت قیاس واجتها د کااوپر مذکور ہوا [ کہ منصوص حکم کی علت اور اُس علت کے تعدیہ کے ذریعہ نے = کچھ تاویل سوچ کی ہوگی۔اور تاویل کون می بڑی مشکل چیز ہے! ایک مولوی صاحب فرمایا کرتے تھے کہ تاویل کا اتنا بڑا پھا ٹک ہے کہ اگر دوہائھی اوپر پنچے کھڑے کر کے نکال دیئے جا ئیں تو بے تکلف نکل سکتے ہیں۔ بیرحالت ہے سمجھا ورفہم کی کومخض دینوی اغراض کے لیے آیات واحادیث میں بھی تحریف کرتے ہیں۔' (ملفوظات حکیم الامت جلد ۲ ص ۳۲۸) (۱) سورۃ الکافرون کی این'' آیت میں تو شرک سے برات کا اِظہار ہے کہ'' میں موحد ہوکر شریک نہیں کرسکتا ، نہ اب ، نہ آئندہ۔اورتم مشرک ہوکرموحد نہیں قرار دیے جاسکتے ،نہاب،نہآئندہ۔یعنی توحید وشرک جمع نہیں ہوسکتے۔....تم کو

تمهارابدله ملے گااور مجھ کومیرابدله ملے گا۔''(بیان القرآن: جلد ۳ ملتانی ص ۲۲۹)

(ملفوظات حكيم الامت-حسن العزيز جلد جهارم ص ٢٥ تا ٢٥ ٢٠)

مجہدین کے مقابلہ میں اِجتہاد کی نظیر:

اِس کی نظیر حسی بیہ ہے کہ ہائی کورٹ کے جھوں کے فیصلے کے سامنے کسی کوحتی کہ حکام ماتحت کوبھی دفعہ قانونی کے دوسرے معنی سمجھنے کی اجازت محض اِس بنایز نہیں دی جاتی کہ اُن کوسب سے زیادہ قانون کے معنی سمجھنے والاسمجھا گیا ہے۔ اور اُن کی مخالفت کی اجازت سے ہر شخص اپنے طور پر کاروائی کر کے ملک میں تشویش وبدنظمی کا سبب ہوجاوے گا۔بس یہی نسبت ہم کومجہدین کے ساتھ سمجھنا چاہیے۔(۱)

(۱) خولجہ عزیز اکسن مجذ وبغور کی ّراوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ'' ایک صاحب نے جومعززین ککھنومیں سے ہیں اور بہت قابل وکیل اورایک کالج میں محمدُن لا ( قانون شرع محمدی ) کے پروفیسر ہیں احقر سے نہایت مسرت کے ساتھ فرمایا کہ آج تو حضرت کی تقریرے میراایک بہت براناشبرزائل ہوگیا۔ میں اس شبر میں مبتلاتھا کہ جب قرآن وحدیث موجود ہیں اورہم عربی بھی جانتے ہیں (پیصاحب عربی جانتے ہیں) تواشنباط مسائل مثل فقہاء کے ہم بھی کرسکتے ہیں،اُن کی تقلید کی کیاضرورت ہے؟ حضرت کی اس مثال ہے میری پوری آسلی ہوگئی کہ اگر میں کسی قانون کی کتاب کی شرح لکھوں تووہ اس بنایرمعتبرنه ہوگی که میں گوزبان جانتا ہوں کیکن فن تونہیں جانتا۔

انہیں صاحب نے یہ واقعہ بھی نقل کیا کہ:ایک مشہور مسلمان جج نے فقہاء مجتمدین کے خلاف اپنی رائے سے ، کسی شرعی حق کے متعلق فیصلہ دیا تھااور رہ کھھا تھا کہ: قرآن وحدیث موجود ہے، میں بھی اِن کو بھے سکتا ہوں،لہذا کوئی دجہ نہیں کہ میں فقہاء کےمسائل کا نتاع کروں اورا نہی کی رائے کےمطابق فیصلہ دوں۔ اِس فیصلہ کو ہریوی کوسل لندن نے بیلکھ کرمستر دکر دیا کہ مسائل شرعیہ میں ائمہ مجتهدین ہی کی رائے معتبر ہے؛ کیوں کہ اُنہوں نے اپنی ساری عمر انہیں مسائل کے سلجھانے میں صرف کردی ۔ جتنے وہ اِس فن سے واقف تھے اُتنااور کوئی نہیں ہوسکتا؛ لہٰذا تمہاری رائے اُن کی رائے کے مقابلے میں ہرگز قابل اعتبار نہ ہوگی اور ہرگز نہ مانی جائے گی ۔حضرت اقدس اس واقعہ کون کر بہت مسرور ہوئے۔'' عوام،علاءاورمجتهدین کی باہمی نسبت بول مجھی جاسکتی ہیں کہ''عوام کی توالیمی مثال ہے جیسے عام رعیت اور علماء

کی الیی مثال ہے جیسے وکلاءاوراُئمہ مجتهدین جیسے ہائی کورٹ کے جج۔

( حكيم الامت: م، الا فاضات جلد • اص ٢١٩ تا ٢٢١ ، اشرف الجواب ص ٨٠٨)

تب بھی سلامتی اِسی میں معلوم ہوتی ہے کہ اپنے اجتہاد وقیاس پراعتاد نہ کرے؛ کیوں کہ ہمارے نفوس میں غرض پرستی و بہانہ جوئی غالب ہے۔ اگر اجتہاد سے کام لیا جاوے گا، تو قریب یقینی امر کے ہے کہ ہمیشہ نفس کا میلان اُسی طرف ہوگا جوا پنی غرض کے موافق ہو۔ اور پھر اِس کودیکھ کر دوسرے نااہل اِس کا بہانہ ڈھونڈ کرخود بھی دعوی اجتہاد کا کریں گے اور تقوی وندین سب مختل[وبرباد] هوجاوےگا۔(۱)

(۱) فقهاء (مجهدین) کی شان اور اُن کاعلم غیر فقهیه (غیر مجههدین) کی سمجھ سے بالاتر ہے اور اِس کی ایک غامض وجه ہے۔ وہ پیدکداُن میںصرفعلم ہی نہیں تھا؛ بل کہ اِس سے بڑھ کرایک اور چیز اُن میں تھی اور وہ خثیت حِق ہے۔ اِس کو حقیقت رسی میں خاص خل ہے۔ اِن اسباب سے وہ حضرات اجتہاد کے اہل تھے۔ اور اِس وقت کے تو اجتہاد میں بھی وہی سوجھتا ہے جونفس میں ہوتا ہے اللَّا مَا شَاءَ اللّٰہ؛ مگرا کثریت اِسی اِ تباع ہوا کی ہے.....اور حضرت سی تو یہ ہے کہا گر ہم میں علمی اسباب بھی اجتہاد کے ہوتے ، تب بھی ہم اِس قابل نہ تھے کہ ہم کواجتہاد کی اجازت دی جائے۔اگر ہم علم میں ، ذہن میں،عقل وفہم میں اُن حضرات (مجہزرین) کے برابر بھی ہوتے، تب بھی ہم میں اور اُن میں جوایک بڑا فرق ہوتا ہےوہ خشیت کا ہے۔اُن کے قلوب میں حق سجانہ تعالیٰ کی جوخشیت تھی ، ہمارے قلوب اِلَّا مَاهَاءَ اللّٰه اُس سے تقریباً خالی ہیں۔اور حقیقی اساس توفیق اجتہادی کی یہی خشیت ہے۔ حتیٰ کہ جس کا قلب خشیت حق سے لبریز ہوتا ہے اُس کے ۔ کلام کی شان جدا ہوتی ہے۔''

''افسوس ہے کہ بعضے پڑھے لکھے لوگ بھی اِس جہل میں مبتلا ہیں کہ ضروری اصول وفروع تک پرعبورنہیں، پھر دعویٰ مجہرہونے کا۔بس ایسے ہی مجہدوں نے دین میں گڑ بڑ مجائی ہے۔''بایں شان استباط جوحضرتؒ کی تصانیف سے ظاہر ہے،خودا بیے متعلق فرماتے ہیں:''اپنے اندرقوت اجتها دبھی نہیں پھر نااہلوں سے بھی ڈرلگتاہے کہ نہ معلوم کیا گڑ بڑ شروع کریں۔ بیتو بدوں اہل فتو کی کے توسع ہی کے حدود ہے نکل کھڑے ہوئے .....اب کسی کے اجتہاد کی ضرورت نهيں۔''(م \_جلد۲۴-مجالس حکیم الامت ص٢١١\_ جلد۴-الافاضات ص١١٥، جلد۵ص۵۳، جلد۴ص ٣١٣، جلد ١٨ ص۵۹) مولا نامحمر قاسم نا نوتویٌّ اورمولا نارشیداحمرگنگوہی وغیرہ حضرات ایسےلوگ تھے که 'اگر وہ علااینے وقت میں ۔ اجتهاد کا دعوی کرتے تو چل جا تا اور وہ اس کو نبھا بھی دیتے۔'''ایک موقع پر ججۃ الاسلام حضرت مولا نامحمہ قاسم نا نوتو گ کابیان سن کرایک غیرمقلدعالم نے کہا حیرت ہے کہ آپ-شان اجتہاد ہونے کے باوجود-تقلید کرتے ہیں۔حضرتؓ نے فرمایا مجھے اِسے زیادہ اِس پر جیرت ہے کہ آپ-شانِ اجتہاد نہ ہونے کے باوجود -تقلیم نہیں کرتے۔''

# [۸] انتباهِ مشتم متعلق حقیقت ملائکه وجن ونهم ابلیس

[Regarding the Reality of the Angels, the Jinns and Satan]

[تمہید: جدیدتعلیم کے اثر سے، یہ بات ذہنوں میں بیٹھ گئ ہے کہ جنات اور فرشتوں وغیرہ کا کوئی خارجی وجو ذہبیں ہے؛ کیوں کہ اگر موجود ہوتے ، تو محسوس نہ ہو؟

بھی ہوتے ۔ یہ کیسے ہوسکتا ہے کہ کوئی چیز سامنے سے گزرجائے اور محسوس نہ ہو؟

اِس خیال کی غلطی تو اصولِ موضوعہ نہ ہر ہم میں ظاہر کی جا چکی ہے کہ: ''موجود ہونے کے لیے محسوس ومشاہد ہونا لازم نہیں''۔ اِس آٹھویں انتباہ میں فدکورہ اصول کا حوالہ دینے کے ساتھ یہ بھی بتلایا گیا ہے کہ اگر اِن کی نفی پر دلیل عقلی ظنی قائم ہوتی ، تو بھی اصولِ موضوعہ نمبر ۲ کی روسے نقل سے ثابت ہونے والے امور و حقائق ، مثلاً ملائکہ ، جنات وغیرہ نوری و ناری مخلوق کا اِن کار درست نہیں تھا۔ اور اصولِ موضوعہ نمبر کی روسے اِس کی بھی گنجائش نہیں تھی کہ ظاہری معنی چھوڑ کر اصولِ موضوعہ نمبر کی روسے اِس کی بھی گنجائش نہیں تھی کہ ظاہری معنی چھوڑ کر ابن میں تاویلات کی جا ئیں ۔ ف

## اصول اربعه میں کی جانے والی غلطیوں کا حاصل:

حاصل اغلاطِ متعلقہ اصول اربعہ کا [شریعت کے چاروں اصولوں کے متعلق غلطیوں کا حاصل ] بیہ ہے کہ قرآن کو ججت بھی مانا اور ثابت بھی مانا ؛ مگراُس کی دلالت [اور معنی] میں غلطی کی ۔ اور حدیث کو ججت تو مانا ؛ مگر ثبوت میں کلام کیا ، اس لیے دلالت [اور معنی] سے بحث ہی نہیں کی ۔ اور اِجماع کو ججت ہی نہیں مانا۔ اور قیاس کی جگہ ایک اور چیز مخترع کے گرے اگر ھرکے اُس کواصل معیار ، ثبوت احکام کا قرار دیا اور وہ مخترع چیز رائے ہے۔

#### شرح الانتباهات

تحقیقی جواب:

جن بناؤل پر ظاہری معنی کا انکار کیا گیاہے اُن کا غلط ہونا تو اصول موضوعہ نمبر ہم میں ثابت ہو چکا ہے۔(۱) یہ تو تحقیقی جواب ہے۔

الزامي جواب:

اورالزامی جواب پیرہے کہ مادّہ کے لیے قبل تلبس صُورموجودہ کے [کا ئنات میں یائی جانے والی صورتوں کے مادہ کے ساتھ اتصال والحاق سے پہلے ]،جس قوام لطیف کوتم مانتے ہوجس کو مادہ سدیمیّہ اور اثیریّہ کہتے ہو [ Matter, before being invested with the existing forms, waves is a subtle state (r) which is described as medulous or etherial. تبھی تم نے اُس کا مشاہدہ نہیں کیا۔ (٣) اور نیز اُس کی کیفیت بجر تخیلِ مبهم کے شافی

(۱) کہ "موجود ہونے کے لیے محسوں ومشاہد ہونا لازم نہیں"؛ کیوں کہ کسی چیز کے ثابت ہونے کے لیے جس طرح احساس اورمشاہدہ ایک دلیل ہے،اُ سی طرح مخیرِ صادق کی خبر بھی مستقل دلیل ہے۔اور اِس موقعہ پر چوں کہ مخیر صادق کی خبرموجود ہے،قرآن نے نوری وناری مخلوق:ملائکہ اور جنات کی خبر دی ہے،لہٰذاان کےموجود ہونے کالفین واجب ہے اورا نکار درست نہیں ۔اب وہ نوری وناری مخلوق ہم کونظر نہیں آتے اور حواس مے محسوس نہیں ہویاتے ، اِس بنایر انہیں محال کہنےلگیں، بیدرست نہیں۔ پہلے ہی واضح کیا جاچکا ہے کہ اِس قتم کے واقعات کاعقل سے اِدراک نہیں ہویا تا۔ یعنی عقل اِن کی تفصیلات کا اِحاطه کریانے سے عاجز ہوتی ہے۔ اِن کومحال اورخلاف عقل کہنا جا ئزنہیں۔محال اُسے کہتے ہیں جس ے نہ ہونے برعقل دلیل قائم کردے مصورتِ مذکورہ میں میمکن نہیں ۔ملاحظہ ہو: رسالہ مندااصول نمبر۴،۳۰۰

(۲) پروفیسر محمد حسن عسکری، کرار حسین: ''الانتابات المفید ق'' کا انگریزی ترجمه Answer to Modernism آ دم پبلشراینڈ ڈسٹرزبیپوٹر۴۰۰۷ء، دریا تنج نئی دہلی (۳) مادہ کے متعلق فلاسفداورسائنس دانوں کے متعددنظریات ہیں، اُنہی میں سے برطانوی ریاضی داں سر میلیم تھامن لارڈ کیلون (۱۸۲۴ – ۱۹۰۷) کا دریافت کردہ ایک نظریہ ''مادہ کاحر کی نظریهٔ "Dynamic theory ہے کہ جو ہرا ثیر=

### ا نکار کی وجه جمحسوس ومشامد نه ہونا

متن - ملائكه اورجن [ فرشة اور جنات ] كا وجودجس طرح كا نصوص [ قر آن، حدیث] و إجماع سے ثابت ہے۔اُس کا إنکار محض بھی اِس بنا پر کیاجا تاہے کہ: اگروہ [فرشة اور جنات وغيره] جوابر، موجود موتے، تومحسوس موتے \_ [جبمحسوس نہيں، تو موجود بھی نہیں۔]اور بھی اِس بنا پر کہ اِس طرح کا وجود کسی شی کا کہ سامنے سے گذر جاوے اورمحسوس نه بوسمجه مين نهيس آتا ـ بيتو وجدا نكاركي موئي ـ (١)

# آیاتِ قِرآنیہ کے معانی میں تحریف:

اور چوں کہ آیات قر آنیہ میں بھی جا بجان کے وجود کا اِثبات کیا گیا ہے اور قر آن کے ثبوت میں کلام نہیں ہوسکتا تھا،اس لیے إن آیات میں الیی بعید بعید[دور دراز] تاویلیں کی جاتی ہیں کہ بالکل وہ صدیح یف میں داخل ہیں۔

(۱) اصل میں بیہ چیزیں سائنسی طریقۂ کار کے دائرہ سے ماورا ہیں؛ کیکن ۱۹ویں صدی عیسوی سے مسلمان مفکروں نے ۔ سائنسي طریقة کار (Scientific Method) کو اِس قدرا بمیت دی که فرشتوں ، جنوں اور شیطان جو اِس طریقه کار سے دریافت نہیں کیے جاسکتے تھے،اُن کے وجود ہی میں شک وإ نکار کرنے لگے۔ اِسی بناپر حضرت جبرئیل کے وحی لانے ہے بھی انکار ہونے لگا۔غرض ہرالیں حقیقت ہے انکار کیا جانے لگا جوانیسویں صدی کے سائنس کے لیے قابل قبول نہ تھی۔اور جوآ لات کے ذریعےانسانی عقل کی گرفت میں نہ آسکتی تھی۔ بیسب تفصیلات سرسیداحمہ خال کی تحریروں میں د کھی جا سکتی ہیں؛ حالاں کہ بر کلے (۱۲۸۵–۱۷۵۳)، ہیوم (۱۱۷۱–۲۷۷۱)، کانٹ(۱۲۴–۱۸۰۹) ہیگل (۱۷۷۰ - ۱۸۳۱) جیسے مغرلی ائمہ سائنس وفلسفہ (جوسر سید-۱۸۱۷ - ۱۸۹۸ - سے متقدم ہیں)، بیرسب کے سب سائٹیفک میتھڈ پر اِنھمار کومستر د کر چکے تھے اور سرسید کے بعد تو سائنسی تاریخ میں بڑا اِنقلاب بریا ہوا۔عظیم عبقری آئسطائن (١٨٧٩-١٩٥٥) نے-جس كانظريه إضافيت نەصرف جديد سائنس كاايك عظيم ستون ثابت ہوا؛ بلكه فله غهُ سائنس پراٹر انداز ہوا –اِس نظریہ نے استدلال سرسید کی عمارت کو بیخو بن سے اکھاڑیھینکا 'کیکن سرسید کے غالی تبعین ایک مدت تک؛ بل کہ بعضآج تک بھی اپنے تاویلی طرزِعمل سے دست بر دار ہونے کو تیار نہ ہوئے۔

طور پر سمجھ میں بھی نہیں آتی۔ چنال چہ یونانیین اِس کے منکر بھی ہیں۔(۱)؛ مگر برغم اینے دلیل کی ضرورت سے [ یعنی علم کونیات Cosmology کے تحت مادہ کا موجود ہونا ضروری مسمجھا جاتا ہے،اس لیے آ اُس کو مانا جاتا ہے۔حالاں کہ کوئی دلیل بھی اُس پر قائم نہیں۔ چناں چہ انتباہِ اول میں اس کی تحقیق بھی ہوئی ہے۔ (۲) پس جب کہ ایسے جواہر [ملائکہ و جن وغيره] كے استحالہ: [محال ہونے] پر كوئى دليل عقلى قائم نہيں، تو عقلاً ممكن الوجود ہوئے [ کیوں کہ امکان کے لیے اتنا کا فی ہے کہ اُس کے محال ہونے پر عقلی دلیل قائم نہ ہو۔ پھر جب میمکن ہو ئے اور [ یہ قاعدہ ہے کہ ] جس ممکن عقلی کے وجود پر دلیل نفل صحیح قائم ہواً س کے وجود کا قائل ہونا واجب ہے۔(٣) اور نصوص میں إن جواہر [ملائكه وجن و ابلیس ] کا وجود وارد ہے،اس لیےا یسے جواہر کا قائل ہونا لابد [ہرحال میں ] واجب ہوگا۔ اور چوں کہاصل نصوص میں حمل علی الظاہر [الفاظ کو ظاہری معنی پرمحمول کرنا] ہے،اس لیے اِس کی تاویلات بعیدہ کرنا باطل ہوگا۔اگر چہ دلیل عقلی بھی مرحبۂ ظنّیت میں ہوتی [یعنی ملائکہ وجن وابلیس کے انکار پرکوئی عقلی ظنی دلیل موجود ہوتی ، تو بھی نقتی دلیل میں تاویل جائزنه ہوتی۔](اصول موضوعہ نمبرے)(۴)چہ جائے کمحض وہم غیر معتبر ہی ہو [ چناں چہ

= (ایتیر) کے گرداب(Vertex ring of Ether) کا ایک حلقہ ہوتا ہے۔اس نظریہ کے حامی سائنس دال روثنی ، حرارت اورتوانائی وغیرہ جیسے ظاہر کی توجیہ کے سلسلہ میں ایھر کے تصور کوایک مؤثر وسیلہ تصور کرتے تھے۔اورا پھر کے وسلیہ سے ہی مادہ کے ساخت کی توجیہ بھی کیا کرتے تھے۔ ( قاضی قیصرالاسلام: فلسفہ کے بنیادی مسائل ص ۵۹،۷۸، نیشنل بُک فاؤنڈیشن اسلام آباد ،طبع ششم، ۲۰۰۸)

- (۱) حکمائے یونان بلاصورت کے مادہ کا وجود تسلیم نہیں کرتے۔
- (٢) ملاحظه ہوانتباواول متعلق' محدوث ماده''۔ (٣) دیکھیے اصول موضوء نمبر۲۔
- (4) اصولِ موضوعه نمبر ٤ مين بتايا گيا ہے كه تعارض كے وقت اگردليل نقلي وعقلي دونوں ظني ہوں، تو دليل نقلي كومقدم ر تھیں گےاوردلیل عقلی کوغلط مجھیں گے؛ کیکن یہاں تو دلیلِ عقلی : ظنی بھی نہیں مجھن وہمی ہے۔

واقعہ یہی ہے کہ ملائکہ، جن وغیرہ کاا نکارمحض وہمی بنیاد پر کیاجا تاہے ]۔

اوربعض نے علاوہ بناءِ مذکور کے کچھاورشبہات بھی اِس میں نکالے ہیں جو [سر] سید کی تفسیر میں مذکور ہیں۔ سو' البر مان' میں اُس کا جواب د کیولیا جاوے۔ (۳)

(٣)سيد يم را دسرسيد احمد خال بين اور "البربان": سرسيد كر دمين لكها كيارساله - إس كے علاوہ افكار سرسيد كا اصولى جواب ڈاکٹر ظفرحسن نے اینے بخقیقی مقالہ میں بڑی وضاحت کے ساتھ دیا ہے۔سرسید کی کاوشوں کےمحرکات پر کلام کرتے ہوئے لکھا ہے کہ:قرآن شریف میں فرشتوں،جنوں اور معجزوں وغیرہ کاذکرآیا ہے،جنہیں انیسویں صدی کی سائنس قبولنہیں کرتی ۔اس مشکل کومل کرنے کے لیے اُنہوں نے اپنی فکر کا بنیادی اصول بیقرار دیا کہ' جمارایقین ہے کہ قرآن مجید هیقت امور کےمطابق ہے، کیوں کہ وہ ورڈ آف گاڈ ( کلام البی ) ہے اور بالکل ورک آف گاڈ ( سائنس ) اُس كے مطابق ہے۔...،'ليكن غور سے ديكھيے ،تو معلوم ہوگا كہ يہاں مغالطہ سے كام لےكر'' حقيقت'' كوسائنس ميں ا منحصر کردیا گیا ہے۔خیال کرنے کی بات ہے کہ کلام الٰہی واقع اور حقیقت کےمطابق تو ضرور ہوگا،کیکن حقیقت کے بھی تو''بہت سے درجے ہیں اور ہر حقیقت کے دریافت کرنے کے طریقے بھی الگ ہیں۔ جن آلات کے ذریعے ، ہم حشرات الارض کامشاہدہ کر سکتے ہیںاُن کے ذریعے فرشتوں کامشاہدہ نہیں کر سکتے ۔'' (نظریہ فطرت ص۲۸۲)

#### وجبرإ نكار

متن - إن سب [ قبر، آخرت، جنت دوزخ ، صراط ، ميزان وغيره ] كے معنی ظاہری كانكار بھی اُسی بنا پر کیا جاتا ہے جس پر حقیقتِ ملائکہ وجن كانكار کیا جاتا ہے ۔ اور جب إن بناؤں [ بنیادوں ] كاست ہونا انتباہ بشتم میں ثابت ہو چکا ، [ تو ] اُس سے اِس انكار كاباطل ہونا بھی معلوم ہوگیا۔ (۱)

### قديم وجديدشهات:

اوربعض نے اورشبہات بھی کیے ہیں، اُن میں سے بعض تو معزلہُ قدیم سے منقول ہیں، اُن کا جواب کتب کلامیّہ میں بغایت مُسکِت دیا گیا ہے۔ اور بعض کسی قدر جدید عنوان سے پیش کیے جاتے ہیں۔

# قبر، جنت، دوزخ، بل صراط، وزنِ اعمال معتعلق شبهات:

مجموع [یعن تمام باتوں] کا حاصل یہ ہے کہ: جب قبر میں جسد [وجسم] میں روح نہیں رہتی پھراُس کو إدارک: الم اور نعیم کا [تکلیف وراحت کا احساس] کیسے ہوسکتا ہے؟ پھروہ سوال کو بے کان کے سنتا کیسے ہے؟ اور جواب بے زبان کے دیتا کیسے ہے؟ اور جنت ودوزخ ہیں کہاں؟ اور جس قدراُن کی وسعت بیان کی جاتی ہے وہ کون سے مکان میں سا سکتے ہیں؟ اور [پل] صراط پر چلنا - جب کہ وہ اِس قدر باریک ہے۔ کس طرح ممکن ہے ؟ اور میزان میں عمل - جب کہ وہ اجسام نہیں ہیں - رکھے کیسے جا کیں گے؟

(۱) وہ بنیادیں پیتھیں کہ اگریہ چیزیں موجود ہوتیں ، تو محسوں ہوتیں ۔ لیکن یہ بنیادست اِس وجہ سے ہے کہ'' موجود ہونے کے لیے محسوں ومشاہد ہونالاز منہیں'' ۔ کیونکہ کسی چیز کے ثابت ہونے کے لیے جس طرح احساس اور مشاہدہ ایک دلیل ہے، اُسی طرح مخیرِ صادق کی خبر بھی مستقل دلیل ہے۔ (ملا حظہ ہو: رسالہ ہذا اصول موضوعہ نمبر میں)

# [9] انتباهِ نهم متعلق دا قعات قبر دموجودات آخرت، جنت ددوزخ، صراط، میزان

**♦ I∧• ♦** 

[Regarding the Events in the Grave,the Realities of the Other World, Heaven, Hell, the Bridge of Sirat,the Balance]

[تمہید:جدیدتعلیم اور خیالات کے اثر سے اِس قسم کے سوالات بھی کیے جاتے ہیں کہ قبر میں روح کو تکلیف وراحت کا احساس، بے زبان بولنا، بے کان سننا، کیسے ہوتا ہے؟ جنت، دوزخ اگر موجود ہیں تو آخر ہیں کہاں؟ بل صراط پر چلنا، میزان میں عمل کا وزن ہونا، کس طرح ہوگا؟ جواب یہ ہے کہ یہ سب باتیں تعجب خیز ہیں؛ محال نہیں ۔ ایسی چیزیں جن کا باطل ہونا عقل سے ثابت نہ کیا جاسکے، وہ محال نہیں کہلاتیں ممکن کہلاتی ہیں۔ اور یہ قاعدہ سلم ہے کہ جس ممکن کہلاتی ہیں۔ اور یہ قاعدہ سلم ہے کہ جس ممکن موضوعہ نمبر میں کی روسے چوں کہ مذکورہ باتوں کے متعلق قرآن وحدیث نے خبر دی ہو، اس لیے تمام واقعات کا قبول کرنا واجب ہوگا۔ ف

انتباه نهم واقعات ِقبرو.....ميزان

### مشترک جواب:

ان سب کامشترک جواب میرے کہ اِن سب شبہات کا حاصل اِستبعاد ہے اور إستبعاد سے استحالہ [یعن تعجب خیز ہونے سے محال ہونا] لازم نہیں آتا (اصول موضوعہ نمبر ٣)(١) اور جب استحاله نهيس ، تو عقلاً سب امورممكن ہوئے اور نصوص نے اُن كى خبر، وقوع کی دی۔ پس وقوع کا قائل ہونا واجب ہے۔ (اصول موضوعہ نمبر۲)(۲)

#### خاص خاص جواب

### قبر کی تکلیف وراحت:

اورخاص خاص جواب يه بين كه [ قبركي تكليف وراحت كم تعلق دواحمالات بين]: ا- پیجھی ممکن ہے[کہ] جسد[بدن] میں اتنی روح ہوجس سے الم وقعیم [تکلیف و راحت ] کا اُس کو إدراک ہوسکے اور یہاں کے مؤرِّرات [اثر انداز ہونے والی چیزوں] سے متاثر نہ ہواور نہ مؤرِّر برزخی [موت کے بعد کے مؤرِّرات] سے وہ متحرک ہو۔[یعنی برزخ کے احوال کا اثر تو ہو؛ مگر حرکت نہ کرسکے یا جس طرح ایک شخص نے مجھ سے بیان کیا کہ اِحتباسِ بول [پیشاب رک جانے کے مرض Retention of urine] میں علاج کی ضرورت سے اُس کو بے ہوش کیا گیا، تو سلائی چڑھانے کی تکلیف مطلق محسوس نہیں ہوئی؛ کین ایک قسم کی تھٹن ہے جی گھبرا تا تھااور حرکت نہ ہوسکتی تھی۔

(۱) اصولِ موضوعه نمبر ۲۳ میں بیان کیا گیا ہے کہ محال خلاف عقل ہوتا ہے، مستبعد خلاف عادت ، محال بھی واقع نہیں ہو سکتاجب کەمستبعدوا قع ہوسکتاہے۔دونوں کوایک سمجھناغلطی ہے۔

(۲) پیاصول بار بار بتایا جاچکا ہے کہ جس بات کوعقل ممکن کہے اور نقل سے اُس کا ہونا معلوم ہو، اُسے ماننا ضروری ہے۔ اِسی طرح نقل ہےاُس کا نہ ہونا معلوم ہو، اُس کے نہ ہونے کا قائل ہونا ضروری ہے۔

۲- اوریہ بھی ممکن ہے کہ اِس جسد کوتالم و تعم [بدنِ عضری پر رہنج و تکلیف اور لذت و راحت کا اثر ] نہ ہو؛ بل کہروح اپنے جس مقر ہ مکان وجائے قرار ] میں ہے وہاں اُس پر سب کچھ گذرجا تاہو۔ باقی یہ کہوہ روح کہاں ہے؟ [اِس کا جواب یہ ہے کہ ]مکن ہے کہ فضائے واسع [Vaster Space] کے کسی جھے میں بیہ مشتقر [اور جائے قرار] ہواور وہی "عالم ارواح" ("The World of Spirits") كهلا تا مو

## بدن جل جائے پایرندے اور جانور کھا جائیں:

اور [عالم ارواح میں روح پرعذاب وثواب کے ] اِس امکان سے پیشبہ بھی رفع ہوگیا کہ اگر جسد محروق[ہو جائے لینی بدن جل جائے ]یا ماکول کسی حیوان کا ہوجاوے [یعنی بدن کو پرندے اور جانور کھا جائیں ] تو اُس وقت کیسے عذاب وغیرہ ہوگا ؟[كيول كه جب روح يرعذاب وثواب مو، توييسوال پيدا بي نهيس موتا]-

#### کان اور زبان کے بغیر سننا اور بولنا:

ر ہاید کہ بے کان سننا، بے زبان بولنا کس طرح ہوسکتا ہے؟ سو،اول تو إدراك [اور علم واحساس ] کے لیے بیآ لات شرا ئطِ عقلی نہیں ہیں مجض شرائط عادی ہیں۔اور [عقل و عادت میں سے ] ہرایک کے جدااحکام ہیں۔(اصول موضوعه نمبر ۳)()[اور عقلی طور پر إس إمكان كونظرانداز نهيس كياجاسكتاكه:]

🖈 ممکن ہے کہ اُس عالم کی عادت اِس [ دنیا کی عادت ] کے خلاف ہو۔

المردخ مکن ہے کہ وہاں [عالم برزخ میں ] روح کوکوئی اور بدن، مناسب أس عالم

<sup>(</sup>۱)ملاحظه ہوگزشتہ سے پیوستہ حاشیہ

شرح الانتباهات ﴿ ١٨٥ ﴾ انتباه نم واقعات قبرو ..... ميزان

کے تفاوتِ وزن میں دخیل دیکھتے ہیں۔[مثلاً دوجسم جن کی مقدار اور حقیقت ایک ہے؟ لیکن حرارت و برودت کے اثر سے اُن کے وزن میں فرق ہو جاتا ہے۔ اِس کو اِس طرح تجربه کرے دیکھا جاسکتا ہے کہ ایک خاص مقدار میں سادہ پانی لے کروزن کریں، پھراسی مقدار میں گرم پانی کو وزن کریں،تو دونوں کے وزن میں فرق ملے گا۔] اوراسی طرح اعمالِ سيئه [برے اعمال] میں ہوتا ہواور میزان میں بیصحف [صحیفے ] تو لے جاویں اور اُن کے تفاوت [ وفرق ] سے لامحالہ اعمال کا تفاوت [ وفرق ] معلوم ہوجائے گا۔اور حدیثوں سے بھی اِس اختال کا اقرب ہونامعلوم ہوتا ہے؛ چناں چہ بطاقہ [چٹ] اور سچِلاّت [رجسر] کے الفاظ مُصَرّ ح [صراحت کے ساتھ موجود ] ہیں۔ پس وزن تو حقیقةً ہو؛ البتہ اِس وزن کی اضافت میں تجوُّ زہوا ہے کمجازی طور پر ملکے، بھاری ہونے کےعوارض کی طرف بھی وزن کی نسبت کر دی گئی ]۔ پس [جس طرح حرارت و برودت جیسے عوارض کو اجسام کے وزن میں خل ہوتا ہے اگر اِسی طرح وہاں بھی [خلوص وغیرہ عوارض کو خل] ہو جاوے،تو کیامضا کقہہے؟(۱)

(١) آخرت مين وزن اعمال: وَالْوَزُنُ يَوُ مَئِذِ الْحَقِّ-اس روز (لَعَىٰ قيامت كروز اعمال وعقائد كا:ف)وزن واقع ہونے والا ہے۔ إس آيت پر گفتگو كرتے ہوئے حكيم الامت حضرت مولا نااشرف على تھانو كُ فرماتے ہيں: ''إِس كَيْحْقِيق كهاعمال جب اجسام نہيں تو اُن ميں وزن كيسے ہوگا؟ سو،اُس كى دوصورتيں ہوسكتى ہيں:

ا – ایک بیر که نامها عمال وزن کیے جاویں گے، جبیبا کہ بعض روایات میں وارد ہے۔ ۲ – اور دوسری صورت بیر کہ وزن کے لیے جسمیت کا شرط ہونا،شرائط عادیہ ہے ہوجو اِس عالم کے ساتھ خاص ہواوراُس عالم میں غیراجسام میں بھی وزن ہو۔اوربعض نے جوتیسری صورت جواب کی اختیار کی ہے کہ میزان میں تاویل کردی، پی طاہر نصوص کے خلاف ہے۔ چنال چہاحادیثِ مرفوعہ میں اس کے لیے کفہ (تر از وکایلیہ) کا ثبوت مصرح ہے۔ رواہ التر مذی و ابن ماجه وغيرهما۔اورابنعباس سے بیمق نے اس کے لیے اسان اور گفتین کا ہونا روایت کیا ہے،اور دہ فی الدر المنثور۔ = کے مل جاتا ہو۔ اور اُس بدن میں بھی ایسے ہی آلات ہوں۔ جبیبا کہ بعض اہلِ کشف "(Men of Mystic Vision)] اِس کے قائل بھی ہیں اور [ اُنہوں نے اُس کا نام جسم مثالی ["The Subtle body"] رکھا ہے۔

# ۲: جنت ودوزخ کے مکان کی شخقیق:

اور جنت ودوزخ ممکن ہے فضائے واسع [Vaster Space] کے اندر ہول، جس كوفلاسفة حال عهد جديد كے سائنس دان ] غيرمحدود مانتے ہيں۔

# ٣: بل صراط كاگز رگاهِ خلائق هونا:

اور [ بل ] صراط پر چلنا به حالتِ موجوده گومستبعد [improbable] هو بگر اِس ے محال ہونالازم نہیں آتا۔ (اصول موضوعہ نمبر:۳)(۱) ٧: وزنِ اعمال کی شخفیق:

اورمیزان میں عمل کاموزون ہونا[وزن کیا جانا]اس طرح ممکن ہے کہ ہر عمل صحف [اوراق وتختیوں] میں درج ہوتا ہےاوروہ اجسام ہیں جبیبا کہ [قرآن وحدیث کی اِنصوص ہے معلوم ہوتا ہے۔ سوممکن ہے کہ ہرعملِ حُسن [نیک عمل] ایک خاص حصہ صحیفہ میں لکھا جاتا ہواور حصص [اوراق کی تعداد] کے بڑھنے سے لامحالہ وزن بڑھے گا۔ نیزممکن ہے کہ بعض خصص [حصے]-باوجودتساوی فی الکم کے:[مقدار برابر ہونے کے باوجود]-عوارضِ خلوص وغيره سے خفت وقال ميں متفاوت ہوجاتے ہوں [ یعنی ملکے اور وزنی ہونے میں بالهمى فرق ہوجاتا ہو]۔ چناں چہ ہم حرارت و برودت کواجسام متساویۃ المقدار والماہیت

<sup>(</sup>۱)ملاحظه بو: حاشيه تعلق اصول موضوعه ٣

= گزرہوا اُس پانی کو دیکھ کرکہا اِس میں زنابہدرہاہے۔ پوچھاحضرت آپ کو کیوں کرمعلوم ہوا؟ فرمایا کوئی زانی عنسل کررہاہے مجھے پانی کے ہر ہر قطرہ میں زنا کی تصویر نظر آتی ہے۔اہل کشف کوصور تیں اعمال کی نظر آجاتی ہیں۔ ۲- حضرت عثان کی مجلس میں ایک شخص کسی نامحرم عورت کو دیکھ کر آیا تھا، آپ نے فرمایا کہ کیا حال ہے لوگوں کا کہ ہماری مجلس میں آتے ہیں اوراُن کی آنکھوں سے زنائیکتا ہے۔

اسی طرح جب کوئی طاعت کرتا ہے تو اُس کا ایک اثر اُس میں پیدا ہوتا ہے جس کا اہل کشف کوعلم ہوتا ہے۔ فرشتوں کوتو اعمال ماضیہ کا نامداعمال د کیھنے سے علم ہوتا ہے اور اہل کشف کے لیے بیشخص اپنا آپ نامداعمال ہے۔'' (انثرف التفاسير جلد ۳س ۱۲ تا ۱۷)

اگردوسرے عقلاء نے اُن کے جو ہر ہونے کا دعویٰ کیا۔ جیسے اور بھی بعض اشیاء ایسی ہیں کہ اُن کو بہت عقلانے اعراض سمجھا بیا عمال گوظا ہراً اعراض ہیں؛ مگر دواقع میں وہ جو اہر ہیں جیسے اور بھی بعض اشیاء ایسی ہیں کہ اُن کو بہت عقلانے اعراض سمجھا بگر دوسرے عقلاء نے اُن کے جو ہر ہونے کا دعویٰ کیا۔ جیسے قد مامیں کیفیت شم میں اختلاف ہے کہ آیا ہوا کیفیت مشموم سے کچھا جز اُء منفصل ہوکر شامہ تک پہنچنے ہیں۔ یااب متاخرین میں بعض فلاسفرنے نورشم وغیرہ کو۔ اب تک عرض کہا جاتا تھا۔ جو ہر مانا ہے۔'' (اشرف النفاسیر جلد ساص ۱۲ تا کے ا

### ۵: ہاتھ یا ؤں کا بولنا:

اوراسی قبیل سے ہے شبہہ نطقِ جوارح [ہاتھ پاؤں کے بولنے]کا۔سو،وہ بھی مستبعدِ عادی [عادت کے لحاظ سے عجیب] ہے اور محالِ عقلی نہیں ہے ۔اور جب سے گراموفون دیکھاہے،اب تو نطقِ جوارح کومستبعد کہنا بھی بے جامعلوم ہونے لگاہے۔

€ IAY ﴾

= پس ایسی تاویل جو بلاضرورت ہواورروایات کے متصادم ہومقبول نہیں، گوکیساہی بڑا شخص کہے۔''

(الاعراف، ١٩٠٠ يت ٨ بيان القرآن: جلد ٢٥ س٣)

" آخرت میں انمال کے وزن پرلوگ شبہ کرتے ہیں، یہاں بیکی کاوزن ہوتا ہے، تھر مامیٹر سے وزن حرارت کا ہوتا ہے اس پر شبہیں کرتے اور ( بیلی کے وزن کی نظیر کے ذریعہ ) یہ جواب تو اُن کی خاطر سے دے دیا ہے، ور ندو ہاں تو اعمال کا وزن ہوگا۔ان لوگوں انمال کا وزن ہوگا۔ان لوگوں کے موجھانے کے واسطے میں نے یہ جواب دیا ہے ور نہ نصوص کے ہوتے ہوئے ، اس جواب کی ضرورت نہ تھی .....البت انمال کے وزن ہونے میں تو شبہ اُس وقت ہوسکتا تھا جب کہ وہ جواہر نہ ہوں ، تو ہم کہ سکتے ہیں کہ وہاں وہ جواہر ہوں گے اور جواہر ہوں گے اور جواہر ہوں کے اور خیاس کے وزن ہوں گو اُن کا وزن ہونا کے گا۔" ( اشرف النظاسیر جلد ۳ ص ۱۲ تا ۱۷)

## سائنس کے مسائل مقصود نہیں:

متن-ہر چند کہ شریعت مطہرہ کو کا تنات طبعیّہ [سائنس] سے بحث کرنامقصود نہیں ہے جیسا کہ تہید میں مفصل بیان کیا گیا ہے۔ (۱) مگر تلمیل مقصود کے لیے بالتبع کچھ مباحث اُس میں [ یعنی مقصود کے لیے تابع ہونے کی حیثیت سے شریعت میں ]مختصر طور پر وار دبھی ہیں۔ سو، اگر چہ ہم کواُس [ سائنس ] کی پوری حقیقت کی تفتیش اس لیے ضروری نہیں کہ وہ غرضِ شریعت [خالق ومخلوق کے حقوق کی ادائیگی ] سے تعلق نہیں رکھتی لیکن جس قدراور جس طور پر کہوہ وارد ومنصوص ہے۔ چوں کہ کلام صادق میں واقع ہے، لہذا - اُس کی ضد کا اعتقادیا دعویٰ کرنا کلام صادق کی تکذیب [وا نکار] ہے،اس لیے جائز نہیں۔اس لیے ہم ایسے عقائد یا دعاوی[دعووں] کی تکذیب [وإنکار] کو واجب سمجھیں گے۔ بطور انموذج کے [نمونے کے لیے] بعض امور کا تذکرہ مثال کے طور پر نامناسب نہ ہوگا۔

# چندسائنسی مسائل

# ا-اول بشر کی تخلیق:

من جملہ اُن کے اولِ بشر کامٹی سے پیدا ہونا ہے جونصوص میں مُصر ح وصراحت کے ساتھ موجود ] ہے۔ اُس کی نسبت - بنابر مذہب ارتقاء کے-[Evolution کی رو سے ] - پیرکہنا کہ حیوان ترقی کر کے آ دمی بن گیا - جیسا کہ ڈارون کا وہم ہے۔ یقیناً باطل

(۱) ملاحظہ ہو: تمہیدمع تقسیم حکمت؛ جہاں بتایا گیا ہے کہ شریعت میں طبعیات مقصود نہیں۔قرآن کریم میں اگر کہیں طبعیات وغیرہ کا کوئی مسئلہ آگیا ہے، توبطور آلیت واستدلال علی بعض مسائل الالہی کے (ہے،مثلاً توحید کے ثابت کرنے کے لیے ) طبعیاتی واقعہ کے ساتھ لأيّاتٍ لِأولِي الألبّاب وغيره فرمانا، إس كي دليل ہے كه بي مقصود نہيں۔

# [۱۰]انتباه دہم متعلق بعض كائنات طبعيّه

[Regarding Certain Features of the Physical Universe]

تہمید:ایک بدنداقی بیام ہوگئی ہے کہ قرآن میں ڈھونڈ ڈھونڈ کرسائنس کے مسائل نکالے جاتے ہیں اور اِس کو بڑا کمال اور ذہانت سمجھا جا تا ہے۔ حالاں کہ شریعت کو كائنات ِطبعيه سے بحث كرنامقصود نہيں ،البتة صانع عالم براستدلال كے ليے بچھ مباحث مخضرطور پروارد ہیں۔ چوں کہ کلام صادق میں ہے، لہذا تصدیق واجب ہے۔ دوسری طرف سائنس کے مسائل کی طرح کے ہیں: ا-بعضے بے دلیل ؛ بل کہ خلاف ِ دلیل اِلحاد بیبنی ہیں۔مثلاً بشراول کے اِرتقا کا خیال ۔ ایسے مسائل محض نظریہ (theory) ہیں، اِن میں مزاحمت کی صلاحیت نہیں۔ ۲-بعضة حقیق وتجربه سے ثابت شدہ ہیں اور قرآن وحدیث میں اُن کی نوعیت عمل اور وجود میں آنے کا میکانید دیگر طریقہ سے بتایا گیا ہے۔ مثلاً کڑک، گرج، بارش، شهابِ ثا قب اورامراض کا تعدیه به اِن میں شریعت اور سائنس کی مزاحت پیدا کرنا نا دانی ہے۔ کیوں کہ باہم تطبیق ممکن ہے۔اسی طرح سائنس میں شریعت کے بعض مسائل کاا نکار عدم علم کی بنایر یاواقعہ کے مستبعد ہونے کی بنایر کیا گیا ہے۔مثلاً تعد دِارض،وجو دِیا جوج ماجوج، مسئله معراج، قرب قيامت مين آفتاب كے مغرب سے نكلنے كالمكان وغيره: ف] ہے، جیسے اہلِ ملت خصوص اہلِ اسلام: اُن کوخود مذہبِ ارتقاء ہی کے قائل ہونے کی ضرورت نہیں۔ مذہب خلق [تخلیق] کے قائل ہو سکتے ہیں۔اوربشر کی تخلیق بھی اِسی طور سے مان سكته بين -(١)[جب ابل ملت اور خاص طور سے مسلمان مذہب خلق [تخلیق] تسلیم کرتے ہیں، ] پھراُن کو کیا ضرورت پڑی کہ ایسے مضحکہ کے قائل ہوں[کہ انسان کے مورث علی بندر اور لنگور تھے ]۔ اِس سے ثابت ہوا کہ جس اصل نے ڈارون کومضطر کیا - يعنى انكارِصا نع -خوداً س اصل ميں اہلِ اسلام اُس <u>سے متفق نہيں - پس اصل ميں تو يو</u>ں تقلیدنه ہوئی[ کہوہ مُلحد ہے، یہ موحِد ہیں]۔

#### فرغ میں:

رہی فرع اُس میں اِس لیے تقلید ناتمام ہے کہوہ [ڈارون] - جوبطور اِرتقاء کے کسی حیوان کے آ دمی بن جانے کا قائل ہے، سو-کسی ایک فردمیں اُس [ کا لیعنی إرتقاء] کا قائل نہیں۔اور نہاُس کوایسے قائل ہونے کی کوئی طبعی ضرورت ہے؛ بل کہ [ اُسے تواپنا الحاد سائنسی رنگ میں پیش کرنا ہے۔اور چول کہ' یہ خاص فطرت پرستوں کا مسلک ہے کہ طبیعت ہمیشہ ترقی کرتی ہے۔'اس لیے ] اُس کاقول یہ ہے کہ جس وقت ترقی کرتے کرتے طبیعتِ حیوانیہ میں انسان ہونے کی صلاحیت پیدا ہوئی – ایک وقت میں ایک کثیر تعداد میں کسی [خاص نوع کے محدوان کے افراد انسان بن گئے۔ اور اہلِ اسلام چوں کہ [قرآن وحدیث کی انصوص کی ضرورت سے - که اُس میں اول البشر کا تُوَمُّد

(۱) ند ہبِ خلق کی روسے مخلوقات میں سے کوئی نوع کسی نوع سے کچھوٹ کرنہیں نکلی؛ بل کہ ہرنوع مستقل طور پر وجود میں آئی ہے۔اورنہ ہی خود بخود وجود میں آئی؛ بل كه خالق كى تخليق سے وجود ميں آئی۔اورانسانوں ميںسب سے پہلے ايك انسان آ دم کی شکل میں پیدا ہوا؛ پھرتمام انسان اُس کی نسل ہے۔ توالدو تناسل کے طریقہ پر پیدا ہوتے چلے گئے۔ ہوگا۔اس کیے کہ نص [قرآن وحدیث] تو اِس کے خلاف واردہے۔اور کوئی دلیل عقلی معارض اُس [ قرآن وحدیث ] کے ہے نہیں۔نہ ڈارون کے پاس-جیسا کہ اُس کی تقریر سے ظاہر ہے کہ محض اُس نے اپنی تخمین سے بیچکم کردیا۔اور نہ مقلدین ڈارون کے پاس۔ جبیا کہ اُن کی تقریر سے ظاہر ہوتا ہے کہ محض ڈارون کی تقلید سے ایسا کہتے ہیں- ؛ بل کہ ا گرغور کرے دیکھاجاوے تو تقلید بھی اُس کی ناتمام ہے،اصل میں بھی اور فرع میں بھی۔ موحد کے لیے ڈارون کی تقلید ناممکن ہے؟

#### اصل میں:

اصل میں تواس طرح کہ اُس کے اِس [نظریہ اِرتقاء کے ] قائل ہونے کی اصل اور مبنیٰ [بنیاد] - جس سے ایسے مضحکہ کے قائل ہونے کی ضرورت واقع ہوئی - صرف پیر ہے کہ وہ - بدوجہ دہری [Materialist] ہونے کے - خالق سبحانہ کامنکر ہے، اِس کیے مذہب کا قائل ہونا اُس کوممکن نہ ہوااور مذہب ارتقاء ایجاد کرنایڑا۔ پس لامحالہ ہرشی کے تَكُوُّ ن [موجود ہونے] كى طبعى علت [Physical Cause] اور كيفيت نكالنا أس كو ضرور [ی] ہوا۔ پس انسان کی پیدائش میں اُس نے بیا حمّال نکالا [ک نظریة اِرتقاء کی رو سے میمکن ہے کہ مخلوقات کی ہرنوع مستقل طور پر وجود میں نہ آئی ہو؛ بل کہ ہراعلیٰ نوع ا پنے سے ادنی نوع سے پھوٹ کرنگلی ہو؛ چناں چہانسان کی پیدائش بھی-ابتدا میں-انسانِ واحد، آدم کی شکل میں نہیں؛ بل کہ ایک وقت میں بہت سے انسان دنیا کے مختلف خطوں میں بندر کی نوع سے-بغیر کسی خالق کی تخلیق کے خود بہ خود- پھوٹ کرنکل آئے موں۔اپنے اِس خیال کے لیے،اُس نے کچھ حفرات کی فرضی تشکیل ورتیب سے ایک واہمہ پیدا کرلیا، اُسے ' نظرید اِرتقا" کا نام دیا ]۔ اور جو مخص [خالق کے ] وجود کا قائل

[ single individual ، ایک ہونا] وارد ہے - اِس [نظریہ اِرتقاء] کے قائل ہونہیں سكتے؛لہذا فرع میں موافقت نہ ہو گی۔

#### خودفریبی:

جیبا اِس زمانے میں بے باک ناعاقبت اندلیش گستاخ اِس کے قائل ہوگئے ہیں کہ جو بندرسب سے اول آدمی بناہے، آدم اُس کا نام ہے، نعوذ باللہ مند اِس قول میں جو گستاخی ہے، وہ توالگ رہی ؛ مگر افسوس توبیہ ہے کہ اِس گستاخی کے قائل ہونے کے بعد بھی ڈارون کی موافقت کی دولت نصیب نہ ہوئی۔ازیں سو،راندہ ازاں سو ماندہ[إدهرسے بھگائے گئے ،اُدھر بھی بےاعتبار تھہرے۔] کی مثل صادق آگئی۔(۱) ۲ – گرج، بجلی، بارش کامیکانیه:

اورمن جمله أن امورك' 'رعد'' و' برق' و' مطر'' كاتكوُّن [كڑك، بجلي، بارش كا

(۱) ڈارون کا کہنا ہے'' کہسب سے پہلے ایک مادہ مطلقہ موجود تھا اور پھرتحرک سے اس میں حرارت پیداہوئی اور شمس وغیرہ بنا۔اوراس کے بعد پھر نباتات بنے پھر حیوانات بنے ۔اُن میں بندر بنااور بندر ریکا یک جست کر کے انسان بن گیا۔اس طور پر وہ تمام حیوانات ونباتات میں اس کا قائل ہے کہ ایک دوسرے سے نکلتے چلے آئے ہیں۔''

یا اُس کا نظر یہ ہے۔لیکن بعض یوں سمجھتے ہیں کہ بیرسائنسی تحقیق ہے اور سائنس کی باتیں مشاہدہ پرمنی ہوتی ہیں،اس لیے اِسے بڑی وقعت دیتے ہیں۔اِس غلط گمان پر کلام کرتے ہوئے حضرت مصنف فرماتے ہیں کہ'' آپ مشامدہ کی حقیقت کوہی نہیں جانتے ۔۔۔۔۔کیا ریجھی مشاہدہ ہے کہ مادہ خود بخو متحرک ہوکراس سے ایک صورت پیدا ہوگئی۔ پھر تنس وکوا کب ہوئے ، نباتات ہوگئی اور نباتات سے حیوانات اور حیوانات میں ایک خاص نوع بندر بھی تھی۔ پھر بندر یکا بیک جست کر کے انسان ہوگیا۔ بیسب ڈھکو سلے ہیں۔ہم تو بیرچاہتے ہیں کہ خودان مقرین بالقر دیت (اپنے لیے لنگور و ہندر کا إقرار کرنے والوں ) کو بھی ہندر نہ بننے دیں۔ آ دمی ہی بنا ئیں۔'(اشرف الجواب ۳۷۳)

ڈارون صاحب حقیقت ہے بہت دور تھے ہم نہ مانیں گے کہ مورث آپ کے نگور تھے (ا کبرالهآ بادی)

میکانیہ ] ہے، کدروایات میں جواُن کے تگوُّن [ وجود میں آنے ] کی کیفیت وارد ہےاُس کی تكذيب [وانكار] محض إس بناير كه بعض آلات كے ذریعہ سے إن چیزوں كاتگوُّن [ومیکانیه] دوسرے طور پرمشاہدہ کر لیا گیا ہے۔ اس لیے جائز نہیں کہ دونوں میں،اگر تعارض ہوتا تو بیشک ایک کی تصدیق - کہ مشاہدہ اُس کی طرف مضطر [ و بے چین ] کرتا ہے-دوسرے کی تکذیب کوشکزم [ ولازم ] ہوتی ۔(۱)

اور [جب كه دونوں میں كوئي تعارض نہيں، كيوں كه ] تعارض كى كوئي دليل نہيں۔ [بل كه ممكن ہے كہ بھى ايك نوع كے اسباب سے أن كا تكوُّ ن [بننے كاعمل] ہوتا ہو، بھى دوسری نوع کے اسباب سے۔ اور نہ روایات میں ایجاب کلّی [ General

(۱) دریاؤں اور سمندروں سے آفاب کی حرارت کے سبب آئی بخارات اُٹھ کراُڑ کرفضاء کے سرد طبقہ (زمہریم) میں جمع ہونے کے بعد متہ بہ تا اور قدر مے مخمد ہونے کے بعد بادل کاروپ دھار لیتے ہیں۔

بادل بن جانے کے بعد تھوڑی مزید سردی بہنچ جائے ، تووہ بخارات پانی بن کر قطروں کی صورت اختیار کر لیتے ہیں اور قطرے زمین کی طرف مسلسل گرنا شروع ہوجاتے ہیں،اسے بارش (مطر) کہتے ہیں۔

جب ابخ ے طبقہ زمہریرید میں پہنچتے ہیں اور خفیف برودت لگنے سے مجتمع ہو جاتے ہیں، تو وہ بادل کہلاتے ہیں، جب لگا تارقطروں کی شکل میں گرنے لگیں تو ہارش کہلاتے ہیں۔

ر ہیں، گرج اور بحلی (''رعد''و''برق'') ہوان کی حقیقت یہ ہے کہ زمین سے ابخرے اور دخان ملے جلے اُٹھتے ہیں۔طبقۂ زمہر پریہ میں بینج کرابخ ہے تو منجمد ہوکر بادل کی شکل اختیار کر لیتے ہیں اور دخان اُس کے چھ میں پیش کرابر کو پھاڑ کر باہر نکاتا ہے اور طبقۂ مجاورۂ نار میں پہنچ کر جل جاتا ہے ۔ جلنے کی روشنی'' بجلی'' (برق)اور ابر کو میاڑنے کی آواز" گرج"(رعد) کہلاتی ہے۔

یہ قدیم حکماء کی تحقیق تھی ۔جدید سائنس دال کہتے ہیں کہ بادل کے اندر مثبت اور منفی چارجوں کا باہمی تصادم'' رعد'' و''برق''اور بجلی گرنے کا باعث ہے۔ .....

سبب ہوگئ سحاب میں مائیت پیدا ہونے کا۔ اور اُس کے ساتھ جوفر مایا أُنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً ، اُس کی بیتوجیہ ہو سکتی ہے

کہ کچھ پانی وہاں (طبقۂ زمہریمیں:ف) پیدا ہو چکا تھا، پھر حسب عادتِ الہیآ سان سے بھی اُس میں پانی امداد کے
واسط احیاناً (مجھی بھار) یادواماً (ہمیشہ) بھیج دیا جا تا ہو۔ اِس تقریمیں بیآ یتیں مشاہدات وتجربات کے اصلاً مخالف نہ
ر میں خوب سمجھ او۔ ولله الحمد علی ما الهمنی رہی و أفهمنی والله أعلم واتم''

(بيان القرآن: ١٩٤٥ أيت ٢٢ سورة الحجر: ٩٢٥)

آسان سے یانی نازل ہونے پربعض کوشبہ ہواہے کہ بعض اوقات اونچے پہاڑوں پر کھڑے ہونے سے پنچے یانی برستا ہوانظر آتا ہے اور ٹیخض خٹک کھڑار ہتا ہے۔اگر آسان سے یانی برستا تو اِس کے او بربھی برستا ؟ مگر ریشبہایت لچرہے۔(کیوں کہ)ممکن ہے کہ وہ یانی آسان سے بادلوں میں ایسے طور پر ملائکہ کی معرفت آ جاوے کہ اوپر سے نقا طرنہ ہو پھر بادل سے تقاطر ہوتا ہواور ہم بارش میں تبخیر کے دخل ہونے (لیعنی سمندروں اور دریاؤں کی سطح پریانی کے جھاگ سازی کے ممل سے ہوامیں بلیلے بننے ، چھوٹے جھوٹے ذرات میں تبدیل ہو کرفضا کی بالائی تہوں تک پہنچنے ، آنی بخارات کے ساتھ آ ہنگ ہوکر نخ بستہ ہونے اور پانی کے چھوٹے چھوٹے قطروں میں تبدیل ہوکر بادل بننے ) کے منکر نہیں ممکن ہے کہ دونوں امر کا مجموعہ سبب ہو یا بھی ایک طریق ہو بھی دوسرا۔ یہی معاملہ رعد وبرق کا ہے۔ممکن ہے بھی تو وہی سبب ہوتے ہوں جواہل سائنس بیان کرتے ہیں اور مجھی دوسرے طرق سے بھی پیدا ہوتے ہوں جیسا کہ روایات میں رعدوبرق کاسبب سوط الملک (فرشتے کا سوٹا) بتایا گیاہے۔ اِس حوالہ سے کہ سبب کا اِنحصار سائنسی توجیہ میں منحصر نہیں ہے، حکیم الامت ؓ اپنا ایک مکالمہ ذکر کرتے ہیں کہ ۹۰ واء میں: 'علی گڈھ جانا ہوا تو کالج والوں نے سائنس کے کمرہ کی بھی سیر کرائی اور بجلی کے تصرفات دکھلائے تو قدرت کے کر شے نظراً تے تھے کہ دِق تعالیٰ نے کیا کیا چیزیں پیدا کی ہیں اور انسان کوسب برغالب کیا ہے۔اس کے بعد میں نے وعظ میں اس کے متعلق بیان کیا کہ اہل سائنس کے پاس اس کی کوئی دلیل نہیں ہے کہ بیجلی اورآ سانی بجلی ایک ہی ہیں۔تویوں کیوں نہ کہا جاوے کہ رہجھی دوشم کی ہوتی ہے:ارضی اورساوی۔ ارضی وہ ہے جوصناعت خاصہ سے بن سکتی ہے جو ریم موجود ہے۔اور ساوی وہ جو شریعت میں ثابت ہے اور جس کی حقیقت سوط الملک ہے۔اس کو کالج والوں نے بہت پسند کیا۔اُس مجمع میں چند پروفیسراور ماسٹر بھی تھے اُن کوتو بہت ہی حظ ہوا (لطف آیا:ف)۔ (ملفوظات: جلد۲۳۔ کمالات اشرفیہ: باب دوم ص ۴۵۱) پھر فرماتے ہیں: یہ جو کچھ میں نے بیان کیا،'' پرتو جیدوتکلف نہیں بل کہ تو ضیح تحقیق ہے یعنی حقیقت کااظہار۔ جو تخص دونوں میں منافات (ٹکراؤ) سمجھتا تھا اُس كوحقيقت سمجهادي ـ' ( ملفوطات حكيم الامت: جلد ۵ ـ الا فاضات اليومير ۵۵ ) =

affirmative proposition یعنی تمام افراد میں ثبوت یا کا دعوی ہے۔ اور مشاہدہ

[Law of general affirmative proposition] سے تو موجبہ کلیے [Daw of general affirmative proposition]

ماصل ہو ہی نہیں سکتا۔ دونوں جگہ قضایائے جزئیہ یامہملہ – کہ قوت جزئیہ [ partial عاصل ہو تے ہیں اور دو جزئیہ میں ہے – (۱) حاصل ہوتے ہیں اور دو جزئیہ میں تناقض [اور طراق انہ ہونا معلوم وسلم ہے۔ یس جب تعارض نہیں تو دونوں کی تصدیق مکن سے، پھر دوایات کی تکذیب [وانکار] کی کیاضرورت ہے؟ (۱)

(۱) قضیه مهملہ قوت میں جزئیہ کے ہے۔ ایک مکمل بات یا جملہ کو'' قضیہ'' کہتے ہیں۔ یہ جملہ مثبت بھی ہوسکتا ہے، منفی بھی۔ مثبت کو'' موجب'' کہتے ہیں، منفی کو'' سالبہ''۔ اِن میں سے ہرایک کی دودوتسمیں ہیں۔ موجبہ کلیہ کیایہ۔ موجبہ کلیہ کیایہ۔ موجبہ کلیہ کی نہیں۔ موجبہ کلیہ کی تعریف: بیدوہ قضیہ ہے جس جزئیہ، سالبہ جزئیہ۔ سالبہ جزئیہ۔ مال سنتال ہوئی ہیں اُنہیں سنیے۔ موجبہ کلیہ کی تعریف: بیدوہ قضیہ ہے جس میں تمام افراد پر حکم ہو۔ جیسے'' ہرانسان جاندار ہے''۔ مصنف کی گفتگو کا مطلب میہ کہ'' کڑئی'''' ہارش' رونما ہونے کے جن اسباب کا مشاہدہ سائنس کے ذریعہ ہوا ہے، ضروری نہیں کہ اِن چیزوں کا ظہور اِنہی اسباب میں منحصر ہو، خدا کی قدرت سے کسی اور طریقہ کی شمولیت کے ساتھ ظاہر ہوجائے، تو یہ بات محال نہیں ہے۔

قضیم ہملی تعریف: یہ وہ قضیہ ہے جس میں افراد کی تعداد متعین نہ ہو۔اہل سائنس نے مظاہر فطرت کے اِستقرائی اصول سے '' کڑک'''' کا سبب دریافت کیا ہے، دیگر کوئی سبب ہوسکتا ہے، اِس کی اُنہیں اطلاع نہیں۔
(۲) حضرت مصنف حکیم الامت ُفرماتے ہیں: '' بارش بادل وغیرہ کے تکون طبعی (اسباب طبعیہ ) کے فی الجملہ سبب ہونے کا انکار نہیں ؛ لیکن اُن کے اسباب حقیقی ہونے اور انہی اسباب میں حصر (dependence) کے جو اہل ہیئت (Astronomist) قائل ہیں وہ صحیح نہیں۔'' قرآن کریم کی درج ذیل آیت کے ذیل میں طبعی اور ما بعد الطبعی اسباب میں یا ہمی تو جیہ وظیق ممکن ہے:

''﴿ وَأَرُسَلُنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ فَأَنْزَلُنَا مِنَ السَّمَآءِ مَاءً فَأَسُقَيْنَكُمُوه ﴾: ترجمہ: اورہم ہی ہواؤں کو بھیجے
ہیں جوکہ بادل کو پانی سے بھردیتی ہیں، پھرہم ہی آسان سے پانی برساتے ہیں۔ اِس آیت میں ہواؤں کو جو فرمایا کہ
بادلوں کو پانی سے بھردیتی ہے، یہ اس اعتبار سے فرمایا کہ جو بخارات مادہ ہے ساب (بادل) کا اُس کو ہواطبقہ زمہریر
(فضا کا ایک طبقہ جس میں شدید برودت ہوتی ہے:ف) میں پہنچاتی ہے جہاں اُس میں مائیت پیدا ہوتی ہے۔ اِس ہوا

# ٣-اسبابٍ طاعون:

اور من جملہ اُن امور کے اسبابِ طاعون کی روایات ہیں کہ وہ معاصی یا وَخْرِجْن [جنات کے چھونے] سے واقع ہوتا ہے۔سویہ بھی اُس مشاہدہ کے معارض نہیں جس سے اِس کا سبب، خاص کیڑے(۱) ثابت ہوئے ہیں۔ اِس میں بھی وہی تقریر بالا ہے [ کہ جب مشاہدہ اور روایت میں تعارض نہیں تو دونوں کی تصدیق ممکن ہے، پھر روایات کے انکار کی کیا ضرورت ہے؟ ]۔(۲)

€ 19Y }

= نیز فرماتے ہیں: 'نیبر باظلم اور اندھر ہے کہ ایک طرف کی بات بن کر دوسر سے پرڈگری دے دی جاوے۔ بجل کے تصرفات آنکھوں سے دیکھنے کے بعد سائنس کے دلدا دوں کوکوئی شبہ کی گنجائش ندرہی تھی کہ بیووہی بجل ہے جوآسان پر مانی جاتی ہے (اس طرح آسانی بجل کے غیبی سبب کے انکار کی راہ نکال کی گئی تھی:ف) بھرایک خدا کے بندے کے ایک فقرہ نے ایساحل کر دیا کہ اس شبہہ کی گردی اڑگئے۔' (ملفوظات جلد: ۲۲۔ ۲۸س: ۲۲۳ تا ۲۲۵۔ جامع محکم مصطفیٰ بجوری کی وہ بندہ خداخود حکیم الامت ہیں۔ ۲۳۱ھ (۱۹۰۹ء کو علی گڑھ مسلم یو نیورٹی میں اُسی تقریر کے دوران بیواقعہ

(۱) طاعون کا مرض پیدا کرنے والےخور دبنی جراثیم-Yersenia Pestis

(۲)''......ڈاکٹر جراثیم کو (طاعون کا) سبب بتلاتے ہیں؛ مگراس ہے مضمون حدیث کی نفی نہیں ہوسکتی۔ کیوں کیمکن ہے کہ بد (طبعی) سبب بھی ہواوروہ (روایت میں مذکورسبب) بھی؛ مگراصل سبب وخرز جن ہواور طاہری سبب وہ ہوجوتم کہتے ہو (طاعونی جراثیم)۔'' (ملفوظات جلد ۲۳ – کمالات اِشرفیہ ۲۵۲)

بہ الفاظِ دیگرسوال میہ ہے کہ اگر' طاعون کے متعلق ڈاکٹروں کی تحقیق میہ ہے کہ جراثیم ( Pestis ۔ف] ہے ہوتا ہے۔ (اور) حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث شریف میں اس کو وخز جن یعنی طعنِ جن (جنات کے چھونے) کا اثر فرمایا ہے، تو اس میں کون سا استبعاد [اور تعجب] ہے۔ اگر حضور نے بھی ایک سبب کی خبر دے دی اور طاعون مجموعہ پر: (طاعونی جراثیم اور جنات کے چھونے: دونوں سبب کے شامل ہونے ہے ) مرتب ہوتا ہو، تو اُن کو کیا حق ہے اِس کی تکذیب (یعنی روایت کے اِنکار) کا۔ (ملفوظات عکیم الامت - الافاضات الیومیہ جلدہ سے ۱۸۷)

#### ۴- تعدیهمرض:

من جملہ اُن امور کے مرض کا متعدی نہ ہونا ہے۔ اِس کا بھی اِس وقت تجربہ کی بناپر ا نکار کیا جاتا ہے۔ سوعندالتامل اِس میں بھی تعارض نہیں [ چنال چیغور کرنے سے معلوم ہو جائے گا کہ جس طرح طاعونی جراثیم کے ذریعہ مرض پھلنے اور روایت کے تعدیہ کا سبب '' وخز جن'' ہونے میں کوئی تعارض نہیں ، اُسی طرح روایت میں مرض متعدی ہونے کی نفی اورسائنسی مشاہدہ کے ذریعہ تعدیداور Infection کے اثبات میں بھی کوئی تعارض نہیں ]۔ کیوں کہ عدر ویٰ [وتعدیہ] کی نفی کے یہ معنی ہو سکتے ہیں کہ وہ ضروری نہیں ،اِس طرح سے كه بهي تخلف نه هو [ كه جب سبب واصل Exciting Factor يايا جائے تو أس كاثمره -تعدیہ-بھی پایا جائے اور بھی اُس کے خلاف نہ ہو ] اور [ نہ بھی اپنے موثر ہونے میں دیگر سبب کے اِنضام کامخاج ہو، نہ ہی خارجی تا ثیر کا حاجت مند؛ بلکہ ] خودموَثر ہو بلاإذن خالق [خالق کے محم کے بغیر]۔اورمشاہدہ سے اس طرح کا عدوی ہرگز ثابت نہیں ہوا؛بل کہ مشاہدہ اس کے خلاف ہے کہ بھی عدوی نہیں بھی ہوتا۔ اور نصوص سے ہر امر کا موقوف ہوناارادۂ الہیہ پر ثابت ہے۔(۱)

#### ایکشبهه:

ر ہایہ سوال کہ روایات میں اُن کا تحت ارض [ یعنی ہماری اِس زمین کے نیچے ] ہونا آیا ہے۔ سو، ہم نے کر وُارض کے گردا گرد پھر کردیکھا کسی جانب بھی اُن کا وجوز نہیں۔

#### جواب:

اِس کا جواب یہ ہے کہ ممکن ہے کہ وہ [ زمینیں ] فضائے واسع میں اِس ارض سے
اِس قدر دور ہوں کہ نظر نہ آتی ہوں۔ یا بہت چھوٹی نظر آتی ہوں اور ہم اُن [ زمینوں ] کو
کوا کب جھتے ہوں۔اور تحت ہونا بعض حالات و بعض اوقات کے اعتبار سے ہو، ورنہ تبدلِ
وضع سے [ change in the respective positions کے نتیجہ میں ] بھی فوق ہو
جاتی ہوں ، بھی تحت۔()

#### ٢-وجودِياجوج ماجوج:

من جملہ اُن امور کے یا جوج ماجوج کا وجود ہے۔ یہاں بھی عدم مشاہدہ سے استدلال ہے جس میں استدلال کی صلاحیت نہ ہونا اوپر معلوم ہوا ہے۔ ممکن ہے کہ جس

They may some times be above the earth and sometimes underneath. (1)

They may some times be above the earth and sometimes underneath. (1)

Answer to Modernism. p87) ممکن ہے کہ جوفضا بیُسنَ السَّماءِ وَ الْاَرْضِ نَظْرَآتی ہے اس میں وہ زمینیں مول اور مثل کو اکب کے ایک دوسرے سے خوب دور ہوں اور وہ اس زمین کے بعض اوضاع وجوانب کے اعتبار سے سے ہوں۔'(امدادالفتاوی ص ۱۵۳)

ہ بعض کواس پر بھی اعتراض ہے کہ ہم تو سب جگہ پھرے ہم کو کوئی دوسری زمین نہیں ملی اورارض کا ترجمہ حدیث تعددارض میں اقلیم کا کیا ہے۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب قرآن شریف میں بعد ﴿ سَبُعَ سَمُواتِ ﴾ کے هم کو کوئی میں اور حدیث میں بعد ﴿ سَبُعَ سَمُواتِ ﴾ کے هم کوئی الاُرضِ مِشُ لَهُ نَ ﴾ فرمایا ہے تواقلیم ترجمہ کرنے کی گنجائش کہاں ہے اور حدیث میں صاف آگیا ہے کہ آسمان سات ہیں اور ہر دوآسانوں کے درمیان پانچ سوبرس کی راہ ہے۔ پانچ سوبرس سے مراد کم تنہ ہاں کے بعد زمین کے متعلق بھی فرمایا اب اقلیم کی تاویل کیسے چل سکتی ہے؟ (اشرف التفاسیر جلداول ۲۵۵ تا ۲۵۷)

#### ۵-زمین کا متعدد ہونا:

من جملہ اُن کے تعد یوارض [ زمینوں کا متعدد ہونا] ہے کہ روایات میں مذکور ہونا)۔ اِس کا انکار محض اِس بنا پر کرنا کہ اب تک مشاہدہ نہیں ہوا - جائز نہیں ۔ کیوں کہ عدم مشاہدہ ، مشاہدہ ، مشاہدہ عدم کوستازم نہیں [مشاہدہ نہ ہونا اور نہ ہونے کا مشاہدہ ہو جانا ، دونوں ایک چیز نہیں ۔ بیاسی قاعدہ کا حاصلِ معنی ہے جواصول موضوعہ نہر ہم میں بتایا گیا ہے کہ موجود ہونے کے لیے محسوں ومشاہد ہونا لازم نہیں ]۔ اور احتجاج [ ججت اور دلیل قائم کرنا] ثانی [مشاہدہ عدم] سے ہوسکتا ہے ، نہ [ کہ ] اول [عدم مشاہدہ] سے ۔ (۱)

€ 19A è

= ممکن ہے کہ سزاتو گناہ کی وجہ سے ہو؛ مگرظہ وراس سزا کا اسباب طبعیہ کے ذریعہ سے ہوا ہو۔ اور چوں کہ لوگ ذنوب کوان امراض کا سبب نہیں قرار دیتے اس لیصرف طبی علاج پراکتفاء کرتے ہیں۔ اور اصلی علاج – کہ استعفار ہے وہ منہیں کرتے وہ بھی کرنا چاہئے۔۔۔۔۔۔اور ذنوب سے مصائب کا آنانصوص سے ثابت ہے ہما اَصَابَکُمُ مِنُ مُصِیبَةٍ فَبِما کَسَبَتُ اَیْدِیکُم (ترجمہ: ''اورتم کو (اے گذگار و) جو پچھ مصیبت (حقیقاً) پہنچی ہے، تو وہ تہبار ہا تھوں کے کیے ہوئے کا موں سے (یک پختی ہے اور پھر بھی ہرگناہ رئیس؛ بل کہ بعض بعض گنا ہوں پر۔''

(الشورى،ع ۵ بيان القرآن جلد • اص ۷۲) (ملفوطات حكيم الامت جلد ۲۸،۲۷ ص ۵۲۴)

(۱) الله ُ الَّذِي خَلَقَ سَبُعَ سَمُوات وَّ مِنَ الْأَرُضِ مِثْلَهُن: الله اليها ہے جس نے سات آسان پيدا كيا وراُن ہى كى طرح زبين بھى (سات پيدا كى جيسا كر آندى وغيره كى حديث بيں ہے كه ايك زبين كے ينچ دوسرى زبين ہے، دوسرى كى حديث بيں ہوں اور زمينوں) بيں الله تعالى كے احكام (تكليفيه يا كوينيہ سس) نازل ہوتے رہتے ہيں۔ (اور بياس ليے بتاديا گيا) تا كم تم كومعلوم ہوجاوے كه الله تعالى برقى پر قادر ہے اور الله بر چيز كو (اپنے) إحاط على ميں ليے ہوئے ہے۔

(الطلاق: ۱۲، فُصِّلت: ۱۲،۹، الانبياء: ۳۲، الْجُن: ۸\_ بيان القرآن جلد ١٢ اص ٨)

(٢) احتجاج مشابده عدم سے ہوسکتا ہے۔نه كه عدم مشابده سے۔

## 2- آسان کاجسم صلب ہونااور متعدد ہونا:

من جملہ اُن کے آسان کاجسم صلب [ ہونا ] اور اُس کا متعدد ہونا ہے۔ اِس میں بھی أسى عدم مشامده كاحجت نه هونا ياد دلا تا هول ـ (١)

(۱)''اہل سائنس کا دعویٰ ہے کہ آسان کا وجود نہیں۔ستارےسب فضامیں گھوم رہے ہیں۔تو دیکھو پہمسکا ظنی ہے یا یقینی۔ تو سائنس کی روسے آسان کا عدم قطعی طور سے نہیں ہوسکتا۔ آج تک جنتی دلیلین نفی آسان پر قائم کی گئیں اُن سب کا خلاصہ عدم العلم ہے جو کہ عدم و جود کوستلزم نہیں۔ ( دیکھیے اصول موضوعہ نمبرا: ف) اور وجو دِ آسان دلیل قطعی ہے تابت ہے کیوں کہ وجود آسان فی نفسہ ممکن ہے۔ یعنی آسان کا وجود وعدم دونوں عقلاً برابر ہیں۔اور بی عقلی مقدمہ ہے کہ جس ممکن کے وجود کی خبر – جوقطعاصا دق ہو- دیتا ہو، تو اُس ممکن کا وجود ثابت قطعی ہوتا ہے۔'' ( دیکھیے اصول موضوعہ نمبر ۲: ف) اوراُس کے وجود کی خبرایک مخبرصادق یعنی قرآن شریف نے دی ہے، پس اِن تینوں مقدموں سے بیاب تطعی طور بر ثابت ہوگئی کہ آسان موجود ہے۔

اورآسان كے ممكن الوجود ہونے كى بناپرييں كہتا ہول كہ جب بيعقلاممكن ہے، لعنی نہ واجب ہے اور خمتنع، پس نه ضروری الوجود ہوانه ضروری العدم، توعقل أس كے وجود ياعدم كى بابت كوئى فيصله كربى نہيں علق \_زياده سے زياده اگر کہا جاسکتا ہے تو صرف اِس قدر کہ ہم کوازروئے عقل وجود کا پیزنہیں چلا۔اورمعلوم ہے کہ عدم ثبوت اورثبوت العدم میں زمین اور آسان کا فرق ہے۔ امریکہ کا وجودجس وقت تک ہم لوگوں کو ثابت نہ تھا۔ اُس وقت بھی ہم یون نہیں کہ سکتے تھے کہ امریکہ موجوذ نہیں ہے۔البتہ بیرکہا جاسکتا تھا کہ ہم کو د چودِ امریکہ کاعلم نہیں ہے۔ پس اہل سائنس بیر کہہ سکتے ہیں کہ ہم کوآ سان کے وجود کا پیتنہیں چلتا۔اور بیر (اہلِ سائنس کا اعتراف ) ہم کومفزنہیں۔ کیوں کہ ہم تقریر سابق ہے اُن کو وجود آسان تسلیم کرادیں گے۔البتہ اُس کے ضروری الوجود نہ ہونے ( کی بنیاد ) پر پیشبہ ہوتا ہے کہ اہل یونان نے عدم وجودا آسان برعقلی دلائل قائم کئے ہیں۔اس کا جواب بدہے کہ فلاسفہ یونان کے دلائل قریب قریب سب مخدوش ہیں، جیسا کداہل علم مرخفی نہیں ۔ واقعیت یمی ہے ک<sup>ے عق</sup>ل سے نہ آسمان کا وجود ثابت ہوتا ہے نہ عدم ۔

ر ہی یہ بات کے علی العموم اس نیلگوں رنگ کو جو کہ جانب فوق میں نظر آتا ہے، آسان سمجھا جاتا تھا۔اور آج بیہ بات ثابت ہوگئی ہے کہ بینیلگوں رنگ آسان نہیں ہے۔ اِس کے جواب میں، میں کہتا ہوں کہ اول تو جن دلائل سے بیہ ثابت ہوا ہے('' کہ بینیگوں رنگ آسان نہیں ہے'') وہ خودا بھی مخدوش ہیں ۔اور (بینیلگوں رنگ کا آسان نہ ہونے کا نتیجہ نکالنا خود فاسد ہے۔ نتیجہ فاسد، دلیل فاسد ہونے کی وجہ ہے ، بی<sub>ہ</sub> ) بناءالفاسد علی الفاسد ہے۔ دوسرےا گر ثابت موبھی جائے کہ بیرنگ آسان نہیں ہے، تب بھی اِس سے عدم وجو دِآسان نہیں ثابت ہوتا ممکن ہے کہ آسان اُس سے= قطب کی اب تک تحقیق نہیں ہوسکی، وہاں موجود ہوں۔اورممکن ہے کہ کوئی بڑا جزیرہ اب تك اكتثاف سے ره گيا مو۔ (١)

(۱) محقیق عیب دیواریا جوج و ماجوج: "جاننا چاہئے کمصفین ومولفین نے اس سدیا جوج ماجوج کی تعیین کے متعلق اینے اپنے مقالات وخیالات جمع کئے ہیں اور اس کے مصداق میں اپنی اپنی کہی ہے؛ کیکن قر آن وحدیث میں جواس کے چنداوصاف معلوم ہوتے ہیں۔ایک بیر کہ اِس کا بانی کوئی بندہ مقبول ہے۔ دوسرے بیر کہ وہ جلیل القدر بادشاہ ہے۔ تیسرے بید کہ وہ دیوارا آئنی ہے۔ چوتھے بید کہ اس کے دونوں سرے دو پہاڑوں سے ملے ہیں۔ یانچویں بید کہ اس دیوار کے اس طرف جو یا جوج ما جوج میں وہ ابھی یا ہزنہیں نکل سکے۔ چھٹے پیر کہ حضورصلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں اس میں تھوڑ اسا سوراخ ہوگیا ہے۔ساتویں بہ کہ وہ لوگ ہرروز اس کو حصیلتے ہیں اور پھروہ باذ نہ تعالی ولیں ہی دبیز ہوجاتی ہے۔اورقرب قیامت میں جب چھیل چکیں گے،تو کہیں گےانشاءاللہ تعالیٰ کل بالکل آریارکردیں گے؛ چناں جیاس روز پھروہ دبیز نہ ہوگی ۔اورا گلے روز اس کوتوڑ کرنگل پڑیں گے۔آٹھویں بیر کہ یا جوج وہا جوج کی قوت باوجودآ دمی ہونے کےآ دمیوں ۔ سے بہت زیادہ بڑھی ہوئی ہے۔اورعد دمیں بھی بہت زیادہ ہیں نویں پیرکہ و عیسی علیہالسلام کے وقت میں نکلیں گےاور اس وقت عیسی علیہالسّلام بوجی الہی خاص لوگوں کو لے کرکوہ طور پر چلے جاویں گے۔ باقی لوگ اپنے اپنے طور پر قلعہ بند اور محفوظ مکانوں میں بند ہوجا ئیں گے۔ دسویں بیہ کہ دفعۃ غیر معمولی موت سے مرجاویں گے۔

اول کے پانچ اوصاف قرآن سے اورآ خرکے پانچ احادیث صححہ سے معلوم ہوتے ہیں۔ پس جو مخص ان سب اوصاف کو پیش نظرر کھے گا، اُس کومعلوم ہوگا کہ جتنی دیواروں کا لوگوں نے رائے سے پتہ دیاہے بیے مجموعہ اوصاف ایک میں بھی پایانہیں جاتا۔ پس وہ خیالات صحیح نہیں معلوم ہوتے اور حدیثوں کا انکاریانصوص کی تاویلات بعیدہ خود دین کے خلاف ہے۔ رہابیشبرخالفین کا کہ ہم نے تمام زمین کو جھان ڈالامگر کہیں اس کا پیتنہیں ملااوراسی شبہ کے جواب کے= لیے ہمارے مولفین نے پیتہ بتلانے کی کوشش کی ہے لیکن اس کالعجیح جواب وہ ہے جس کوصاحب روح المعانی نے اختیار کیا ہے۔ حاصل تر جمہ اُس کا بیہ ہے کہ ہم کواس کا موقع معلوم نہیں۔اور ممکن ہے کہ ہمارے اوراس کے درمیان بڑے بڑے سمندر حائل ہوں۔اور بید عوی کرنا کہ ہم تمام خشکی وتری کومچھ ہوچکے ہیں واجب التسلیم نہیں۔اور عقلاً بیرجا ئز ہے که امریکہ کی طرح سمند کے درمیان میں کوئی حصّہ زمین کا اپیا ہو کہ جہاں تک اب تک رسائی نہ ہوتی ہو۔اورعدم وجدان سے عدم وجود لا زمنہیں آتا۔اور جب مخبرصا دق نے -جس کا صدق دلائل قطعیہ سے ثابت ہے۔اس دیوار کی مع اس کے اوصاف کے خبر دی ہے تو ہم پر واجب ہے کہ تصدیق کریں (اور سمجھیں کہ بیاً سی طرح ہے) جس طرح امور مکنہ کی خبر دی ہے۔.....اورایسے شککین کے کلام فضول کی طرف التفات کرنے کا منشام محض ضعف دین اور قلت یقین ہے۔''

(الكهف بيان القرآن جلد ٢ ص١٣٥،١٣٥:)

#### اوضاع مشامده حاصل ہوتی ہوں۔(۱)

#### ٩- آ فياب كامغرب يه نكلنا:

من جمله أن امور ك نظام حركت موجوده شمس: يشمس كي موجوده حركت ك نظام] کا اِس طور سے متبدل [ تبدیل] ہو جانا ہے کہ وہ بجائے مشرق کے مغرب سے طلوع کرے۔ محض اِس نظام کا دوام مشاہد اِس تبدل کے اِستحالہ کی دلیل نہیں ہوسکتی، جبیبا کہ علوم عقلیہ میں ثابت ہو چکا ہے۔ اور ظاہر بھی ہے کہ دوام ستلزم ضرورت کونہیں۔[یعنی نظام ممسی کے تبدیل ہونے کو صرف اِس وجہ سے محال سمجھنا - کہ ہم نے بھی موجودہ نظام کے خلاف ہوتے دیکھانہیں۔عقل کی روسے غلط ہے؛ کیوں کیسی چیز کا ہمیشہ ایک انداز پر قائم رہنا، خارجی اثر سے اُس کے زائل ہوجانے کا اِمکان ختم نہیں کر دیتا۔اوریہاں پر خارجی موثر خدا تعالی کی قدرت ہے ](۲) اور اگر خلاف فطرت ہونے کا شبہہ ہوتو اُس کا حل انتباہ دوم میں ہو چکا ہے۔ (۳)

(۱) حکیم الامتٌ نے • ااسال پہلے جس عقلی إمکان کا ذکر فرمایا ہے، آخر کاراہل سائنس کوایینے تج بات ہے اُس نتیجہ پر پہنچنے کی راہ ملی۔اب وہ اِسی کے قائل ہیں کہ دونوں میں خاص خاص حرکت ہوتی ہے جس کے مجموعہ سے بیاوضاع مشاہدہ حاصل هوتی هیں۔ کتاب''منهاج علم و فکر :فکرِ نانوتوی اور جدید چیلنجز''از فخرالاسلام ۔ ججۃ الاسلام اکیڈی ۲۰۱۸ هـ/۲۰۱۸ء میں اِس مسله ریف یکی تفاقلو کی جاچکی ہے۔ (ملاحظہ ہو: ۲۲۳ مسله ۲۵-۲۲۲)

(٢) ''ضروري''ہونے كے دعوى كے ليے جانب مخالف كے إمكان كى ففى ثابت كرنى پڑے گا۔اور إس بركوئى دليل

(٣) اصل جواب بیہ ہے کہ جس نے ریاضی کے بیم ستمر قاعدے بنائے ہیں، وہ اِن کو جب چاہے ایک دن کے لیے یا ہمیشہ کے لیے بدل سکتا ہے۔اورلن تجد لنۃ اللہ تبدیلاً سے اگر کسی کوشبہہ ہوتو وہ سمجھ لے کہ ( آیت میں ) تبدیل کا فاعل غیراللہ ہے کہ وہ اللہ کی سنت کوئیں بدل سکتا۔ ( حکیم الامت: المصالح العقلیہ ، ناصر بک ڈیودیو بندص ۹ ساتا تا ۳۸۴)

اورانتباودوم میں آیت کی وضاحت کرتے ہوئے کہا گیاہے کسنت کی تبدیلی میں' تبدیل کا فاعل غیراللہ ہے یعنی خدائے تعالیٰ کےمعمول کوکوئی دوسراتخص نہیں بدل سکتا۔' نیبیں ہے کہ خدا بھی نہیں بدل سکتا۔

## ٨- تتمس وقمر وغير ه بعض كواكب كالمتحرك مهونا:

من جمله أن امور کے بعض کوا کب کامتحرک ہونا ہے۔ جیسے تمس اور قمر کہ نصوص میں حرکت کو ان [کواکب] کی طرف منسوب فرمایا گیاہے جس سے ظاہر، اِتصاف حقیقت میں ہے حرکت کے ساتھ ، نہ کہ محض رویت میں [قرآن وحدیث میں سیاروں کی طرف حركت كامنسوب كرنافي الحقيقت ہے، نه كه محض ديكھنے ميں ] ۔ اور إس سے ہم كومقصودا نكار كرنا ب سكون مس [سورج كساكن مونے]سے، نه كما نكاركرناحركت ارض [ زمين كي حرکت ] سے۔ شریعت نے اس[زمین کی حرکت ] سے نفیاً یا إثباتاً بالکل بحث نہیں گی۔ ممکن ہے کہ-[سورج اورزمین]- دونوں میں خاص خاص حرکت ہوجس کے مجموعہ سے میہ

= آگے ہو۔ پس پیکہنا کہ آسان کا وجود- جو کہ شریعت سے ثابت ہے۔ دلائل سائنس سے مصادم ہے شخت غلطی ہے۔ کیوں کے سائنس اِس میں بالکل ساکت ہےاورقر آن شریف ناطق۔اورتصادم وتعارض ناطقین میں ہوتاہے،ساکت وناطق میں نہیں ہوسکتا۔اور جب تعارض نہیں ہے،تو ساء کی تفسیر کوا کب یا مافو قناوغیرہ کرنے کی ضرورت نہیں ۔اوریی تفسیر یقیناً تحریف ہوگی۔اورایسے محرفین کی بابت بد کہنا تھیج ہے کہ انہوں نے وحی کو معیار نہیں بنایا کیوں کہ باوجود وحی کو مانے کے اس کی حقیقت سمجھنے میں غلطی کی ۔' ( تقویم الزیغ ص ۱۱، اشرف الجواب ۲۸۴)

جب آسان کے وجود کے باب میں سائنس کی مجال نہیں کہ لب کشائی کر سکے، تو آسان کی تعداداوراُن کی صلابت ولینت کے باب میں کیا قیاس دوڑا سکتی ہے۔ بیسب باتیل نقل پر بینی میں اور نقل سیجے [قرآن] سے اِن چیزوں کا ثبوت ہے: ﴿ الَّذِي خَلَقَ سَبُعَ سَمَوٰتٍ طِبَاقًا. مَاتَرَى فِي خَلْقِ الرَّحُمٰنِ مِنْ تَفَوْتٍ. فَارُجِعِ الْبَصَرَ هَلُ تَرَى مِنْ فُطُورٍ. تُمَّ ارُجع الْبَصَرَ كَرَّتَين يَنْقَلِبُ إِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِنًا وَهُو حَسِيرٌ ﴾ ال في سات آسان اوير تلم بيدا كي (جيس حدیث میں ہے کہ ایک آسان سے اوپر بفاصلۂ دراز دوسرا آسان ہے، پھراسی طرح اس سے اوپر تیسراوعلی ہذا۔ آگے آسان کا استحام بیان فرماتے ہیں کہ اے دیکھنے والے ) تو خدا کی اس صنعت میں کوئی خلل نہ دیکھے گا (سو، تو اب کی بار) پھرنگاہ ڈال کرد کچے کہیں تجھ کوکوئی خلل نظرآ تا ہے( یعنی بلاتامل تو بہت باردیکھا ہوگا اب کی بارتامل کی نگاہ کر ) پھر بار بار نگاہ ڈال کردیکیو( آخرکار ) نگاہ ذلیل اور در ماندہ ہوکر تیری طرف لوٹ آئے گی (اورکوئی رخنہ نظر نیہ آئے گا یعنی وہ جس چیز کوجیسا چاہے بناسکتا ہے؛ چنال چہآسان کومضبوط بناچا ہاتو کیسا بنایا کہ باوجود مرورز مانِ درازاب تک اس میں كوئي خلل نبيس آيا وهذا كقوله تعالى في ق: ومالها من فروج) - (سورة الملك، ١٤٣ بيان القرآن: جلد ٢١ص٢٢)

۱۰ جسم بشری کا اتنی بلندی پرینچنا جهاں موانه مو:

من جملہ اُن امور کے جہت فوق میں [اوپر کی جانب]جسم بشری کے اِس قدر بلند ہونے کا امکان ہے کہ جہاں ہوانہ ہو۔ اِس وقت-محض اِس بنا پر کہاُس جگہ زندہ رہنا خلاف فطرت ہے۔ اِس کا انکار کیا جاتا ہے۔

# معراج جسمانی:

اور اِسی کی فرع ہے معراج جسمانی کا انکار۔سو،خلاف فطرت کی بحث اوپر انتباہ دوم میں ملاحظہ فر ماکر اِس کا جواب کا حاصل کرلیا جاوے۔(۱)

(۱)اصول۲ کی روسے حاصل جواب یہ ہے کہ خلاف فطرت ہونے کا دعوی بے دلیل ہے۔ اِس میم کا واقع ممکن ہے جس کے واقع ہونے پر صحیح نقلی دلیل موجود ہے۔اور جب سم ممکن بات کی اطلاع نقل سے حاصل ہو،تو اُسے قبول کر ناواجب ہے۔ ''واقعہ معراج کے متعلق ایک انگریزی خواں صاحب نے کہا کہاس سے پہلے اِس کی کوئی نظیر بھی ہے؟ فرمایا کہ آپ جونظیر مانکتے ہیں تو اُس کی (بھی)نظیر کی ضرورت ہوگی ، پھراسی طرح اُس کی نظیر کی بھی ضرورت ہوگی آخرکہیں حاکر آپ کوکوئی واقعہ بلانظیرے ماننایڑے گا، تومعلوم ہوا کہ ہرواقعہ کو ماننے کے لیے نظیر کی ضرورت نہیں ۔لہذا اِس کوہی بلانظیر کے مان لیجے۔جوکامآخر میں جا کرکرنابڑے گاوہ شروع ہی میں کر کیجے۔''(ملفوظات حکیم الامت جلد ۲ ص۳۹۳،۳۹۲) "اكي شخص نے سوال كيا كه حضور صلى الله عليه وسلم كومعراج جسماني ہوئي تھى ياروحاني ميں نے كہا جسمانی - كہنے لگه كه ثبوت؟ مين نے كها: سبحان الذي أسُري بعَبُده اور لَقَدُ رَأَهُ نَزُلَةً أُخُرِيْ عِنْدَ سِدُرَةِ الْمُنتَهِى اور مديثين \_ .....میری بات کا جواب تو دیانہیں اپنی ہی ہا نکنے لگے کسمجھ میں نہیں آتا کہ جسد عنصری کا اوپر کواٹھنا کیسے ممکن ہے؟ میری طبیعت بهت الجھتی تھی کیوں کہ جب مخاطب بات کو شمجھاور قاعدہ سے گفتگو کرے تو اپنا بھی دل کھلے، ورنہ سوائے انقباض کے پیچنہیں ہوتا۔ دل میں تو آیا کہ خاموش ہور ہوں ؛ مگر ایک اور اِن لوگوں کوخیط ہے کہ خود تو جواب سے عاجز ہوں اور بات بے ڈھنگی کریں۔اورسکوت کرنے سے دوسر بے کو کہتے ہیں کہ جواب نہیں آیا۔اس واسطے میں نے سکوت نہیں کیااور کہا بد(اوپر کی جانب بلند ہونا۔ف) محال ہے یاممکن مستبعد ہے؟ کہا محال ہے۔ مجھےافسوس آیا کہان کومحال اورممکن کی تعریف تک نہیں آتی اور تحقیق کے مدعی ہیں اور بحث کرنے کو تیار ہیں۔ میں نے اُن سے کہا محال کس کو کہتے ہیں اور ممکن اور مستبعد کی کیا تعریف ہے؟ اُن کو بیان تیجیے تا کہ میں سمجھ سکوں کہ مسئلہ زیر بحث کومحال کس طرح کہا گیا 😑

اورا گراخمال عقلی کووسعت دی جاوے تو خلاف فطرت کا قائل ہونا بھی نہیں ہے تا، کیوں کہ ایسی جگہ زندہ رہنا بشر کا اس وقت خلاف عادت ہے جب وہاں ایک معتدبہ وقت تک مکث [خاطرخواه مدت تک تُظهرنا] بھی ہو۔اورا گربرق کی طرح حرکتِ سرایعہ [تیز رفتاری ] کے ساتھ نفوذ ہوجاوے، تو اُس وقت حیات خلاف فطرت بھی نہیں۔ جیسا ہم و کیھتے ہیں کہ اگراُنگلی کو تھوڑی دیر تک آگ میں رکھا جاوے جل جاتی ہے؛ کیکن اگر جلدی جلدی اُس میں کو زکال لی جاوے ، تو نہیں جلتی ۔ حالاں کہ آگ کے اندر سے عبور ہوا ہے۔ سو،اگرمعراج میں اُس طبقے میں سے فوراً نکال کراوپر لے جاویں اور وہاں ہوایا ہوا کا ہم خاصیت کوئی دوسراجسم فضاء ماساء میں موجود ہو، تو اِس میں کیا حرج ہے؟

= ہے؟ بس کھوئے گئے ؛ مگروہی مرغی کی ایک ٹانگ!اب بھی ہانے جاتے ہیں کہ عقل اس بات کوتسلیم نہیں کر سکتی کہ ایک تقتل جسم اوپر کواٹھ جاوے پھراوپر جا کرزندہ رہناممکن نہیں۔وہ از روئے انصاف تو عاجز ہو چکے تھے۔اب اُن کا جواب نہیں دینا چاہئے۔ان سے اپنامہ عاثابت نہیں ہوتا، جولفظ وہ اطلاق کررہے تھے (یعنی محال کا لفظ) اُس کے معنی تک اُن کومعلوم نہیں تھے، مگر تبرعاً میں نے اُس کے معنی بیان کئے کہ:

محال اُس کو کہتے ہیں جس کے ناممکن ہونے بر کوئی دلیل عقلی قائم ہو۔اورممکن وہ ہے جس کے امتناع (محال ہونے) پرکوئی دلیل عقلی قائم نہ ہو۔اورممکن بھی مستبعد ہوتا ہےاور وہ وہ ہے جس کا وقوع خلاف عادت ہو۔اور بھی مستبعد نہیں ہوتا جیسےتمام ممکنات جودن رات دیکھے جاتے ہیں ۔فلسفی کےنز دیک مستبعد محال نہیں ہوتا خواہ ساری عمرایک بھی نظیر اس کی دیکھی نہ گئی ہو۔ جب اُس سے یو جھاجائے گا کہ اُس کا وجود ہوسکتا ہے پانہیں؟ تو بھی کیے گا کہ ہاں ہوسکتا ہے۔

اِس سے معلوم ہوگیا ہوگا کہ جب ایک چیز کومحال کہا جاوے تو اُس کے اِمتناع (محال ہونے) کی کوئی دلیل عقلی ہونی چاہئے اورا گر دلیل عقلی قائم نہ ہوتو وہ چیزممکن رہے گی ،خواہ مستبعد ہی ہو۔ تو اِس قاعدہ سے دلیل آپ کے ذمہ ہے نہ(کہ)ہمارے ذمہ۔اگرآپ دلیل قائم نہ کرسکیں تو ہمارا مدعالینی معراج کا امکان ثابت ہوجاوے گا۔اگرآپ کو معراج کے ہونے میں شک ہے توامتناع (محال ہونے) پر دلیل قائم سیجیے، ورنہ ہمار نے قول کو مان کیجیے اگر آ یے فلسفی ہیں اور ججت اور دلیل کو مجھتے ہیں۔بس صاحبز ادےصاحب حیرت میں تھے جواب کچھ بھی نہ تھا؛مگر وہی کیے جاتے تھے کہ اليي كوئي نظيرنبين ملتي-' ( ملفوظات ج ٢٩ مجالس الحكمت ص ١٤٦، ج١٢، مقالات حكمت ج اول حصه سوم ٢١٢) شرح الانتباهات ﴿ ٢٠٠ ﴾ انتباهات مسئلة تقدير

متن-مرجع اِس مسکلہ کا علم وتصرف ارادہ خداوندی ہے: [مسکلہ تقدیر کا تعلق خدا تعالیٰ کے علم ،ارادہ اوراختیار سے ہے ]۔ جو [شخص ] خدا کا اوراُس کی صفاتِ کمال کا قائل ہوگا اُس کواس[مسّلہ تقدیر] کا قائل ہو ناواجب ہوگا؛ مگر اِس وقت اِس مسّلہ میں بھی چندغلطیاں کی جاتی ہیں۔

#### ا-مسكه تقدير كاإنكار

بعض تو سرے سے اِس کا انکار ہی کرتے ہیں اور بنائے انکار آ انکار کی وجہ محض اُن کا پیخیال ہے کہ اِس مسکلہ کے اعتقاد سے تدبیر کا ابطال ہوتا ہے [ کہ تدبیر کرنا ہے کار ہے ]۔اور تدبیر کامعطل ہونااصل بنیا دہے تمام کم ہمتی ولیستی کی۔

اور واقع میں بیرخیال ہی خود غلط ہے [ کہ تقدیر کے اعتقاد سے تدبیر کامعطل ہونا لازم آتا ہے۔اگر یا کوئی شخص اپنے سوءِ فہم سے تدبیر کو باطل و عطل سمجھ جاوے ، توبیہ مسکلہ اُس کا ذمہ دار نہیں؛ کیکن کسی نص ہ قر آن وحدیث کی قطعی دلیل ہےنے تدبیر کا اِبطال نہیں کیا [ تدبیر کو بے کارنہیں کہا]؛ بل کہ سعی واجتہاد وکسب معیشت وتزوُّ دللسَّفر وتدابیر دفع مفاسد ومکائد عدوّ: [کوشش ومحنت،رزق کی طلب،سفر کے لیے زادِ راہ،خرابیوں اورمضرتوں کا ازالہ اور دشمنوں کی حالوں کو بے اثر کرنے کی تدابیر ]وغیرہ بے شارنصوص میں مصرحاً [صراحت کے ساتھ ] وارد ہیں۔بعض احادیث میں اِس اشکال کا کہ دواء ودعاء وغیرہ کیا دافع قدر [تقدیر کو دفع کر دینے والی ] ہیں؟ کیا مخضر وکافی جواب ارشا دفر مایا گیا ہے کہ دٰلِكَ مِنَ الْقَدُرِ كُلِّهِ [بيسب بهي تقديري ي تعلق ركمتي بي]-

# [11]انتباه یاز دہم متعلق مسكه تقذير

**♦ ٢٠**Υ **♦** 

[Regarding the Question of Destiny]

ہتمہید:البعض نے اِس مسّلہ کا بہ کہہ کرا نکار کیا ہے کہ اِس کےاعتقاد ہے آ دمی بے کار ہوکرر ہتا ہے۔ اِس کا جواب بیہ ہے کہ بیان کی کا ہلی کا اثر ہے، نه کهاس مسکله کا -اگرمسکله کا بدا ژبهوتا تو صحابیسب سے زیادہ کم ہمت ہوتے ۔ ۲- چوں کہ قرآن کریم میں پیمسکلہ ذکر کیا گیا ہے،اس لیے بعض نے انکار کی گنجائش نہ دیکھ کر ۔ مگریہ بھھ کر کہ اِس میں انسان کا مجبور ہونالا زم آتا ہے۔ اِس مسّله کی پیفسیر کی که بندہ کے اعمال وافعال- جو پچھ قیامت تک واقع ہوں گے، سب- کاعلم تو خدا تعالی کو ہے؛ کیکن بندہ مختار ہے۔اُس کے اعمال وافعال کے صا در ہونے میں خدا کے ارادہ کو کچھ دخل نہیں ۔ مگر مسلہ کی پیفییر غلط ہے؛ کیوں کہ قرآن وحدیث سےاورعقل سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ جس طرح کوئی واقع علم الٰہی سے باہز ہیں ، اُسی طرح اراد ہُ الٰہی ہے بھی باہز نہیں اور تقدیر کی یہی حقیقت ہے۔ پھرتقذیر کی تفییر بدلنے سے اشکال سے کہاں نجات ہوئی ؟لہذا بندہ کے م وقعل میں خدا کاعلم ،ارادہ اوراختیار شامل ہے۔ف] شرح الانتباهات ﴿ ٢٠٩ ﴾ انتاه يازوجم مسئلهُ تقدير

ا پنی اصطلاح میں اِس کا نام تقدیرینه رکھے؛ کیکن خود اِس تعلقِ ارادہ [البی ] کا توا نکارنہیں کر سكتا\_پس تقدريك تفسير بدلنے ہےا شكال سے كيانجات ہوئى؟(١)

پس تحقیق اِس[مسله جبرواختیار] کی بیرہے کہ خودیہی مقدمہ غلط ہے کہ خلاف اراد ہ خداوندی کے محال ہونے سے نفی اختیار کی لازم ہے۔ [انسان کے اپنے ارادہ میں مجبور ہونے کا جوشہہ پیدا ہوا اُس کے دوجواب ہیں: ایک الزامی، ایک تحقیقی۔

### ا:اِلزامی جواب:

الزامی یہ ہے کہ اگر [بندے کے افعال کے ساتھ خدا کا ارادہ متعلق ہواور ]اِس سے بنفی اختیار کی لازم آ جاوے تو ظاہر ہے کہ اراد ہُ الہیہ خودا فعالِ الہیہ سے بھی متعلق ہے، تولازم آتا ہے کہ خدائے تعالی کا بھی اختیاراُن افعال پر باقی ندر ہے اور حالانکہ اِس کا کوئی عاقل قائل نہیں ہوسکتا۔

## ۲ بخقیقی جواب:

اور تحقیقی جواب- که وہی حقیقت میں اِس[ ثبوتِ اختیار ] کاراز ہے- یہ ہے کہ ارادہ

(۱)''مسئلہ تقدیرتوعقل ہے ...عقلی دلائل ہے ہر مذہب برصانع عالم کو کامل ما ننایڑ ہے گا اور اُس کے کمال کا اقر ارضرورت صانع کے لیے ارادہ اورعلم ثابت کرتا ہے۔ پس جب صانع کوکل مصنوعات کان وما یکون کاعلم ہوگا توعلم اور معلوم میں مطابقت بھی ضرورتسلیم کرنی پڑے گی۔خواہ بیعنوان ہو کہ علم مطابق معلوم ہے یا بیعنوان ہو کہ معلوم مطابق علم ہے۔بہر صورت مطابقت ضرور تسلیم کرنی پڑے گی۔اس طرح ارادہ میں مختار ماننا ہوگا اور یہی تقدیر ہے۔ پس (مسکد تقدیریر ) اِس اعتراض کا جواب کل عقلاء کے ذمہ ہے صرف اسلام ہی سے بیہ مطالبہ کیوں رکھا جاتا ہے؟''

(ملفوظات: جلد ۱۴/ فيوض الخالق: ص ۲۱)

# غلطی۲-مسکله تقدیر کی تفسیر بدل دینا

اوربعض نے نصوص صریحہ [قرآن وحدیث کی کھلی وضاحتوں] کو دیکھ کرا نکار کی تو گنجائش نہیں دیکھی ؛ مگریہ ہمچھ کر کہ-[ایک طرف تو ہم کھلی آئکھوں بیدد کیھتے ہیں کہ انسان ا پنے افعال میں مجبور نہیں ہے، دوسری طرف ]اِس [ تقدیر کے اعتقاد ] میں انسان کا مجبور اورغیر مختار ہونا جو کہ خلاف ِمشاہدہ ہے، لازم آتا ہے۔ اِس کی تفسیر بدل ڈالی۔اور اِس کی میہ تفسیر قرار دی کہ تقدیرعکم الٰہی کا نام ہے۔اورعلم چوں کہ معلوم [ یعنی جس چیز کاعلم ہے اُس] میں متصرف [اور دخل انداز] نہیں ہوتا، اِس لیے اِس کے تعلق سے وہ اِشکال لازم نہیں آتا۔اور مثال اِس کی نجومی کے مطلع ہونے اوراُس کے پیشین گوئی کرنے سے دی کہ:اگر وہ کہددے کہ فلاں تاریخ [کو] فلال شخص کنویں میں گر کر مرجاوے گا اور ایساہی واقع ہوگیا، تو یوں نہ کہیں گے کہ اُس نجومی نے قبل کر دیا۔ [بل کہ یہ تو علم کا کمال ہوا، واقعہ کا تعلق اُس کے ارادہ وعمل سے نہ ہوا۔ ماہیتِ تقدیر کی میمثیل بندے کے فعل کے ساتھ خدا تعالیٰ کے علم کاتعلق تونسلیم کرتی ہے؛کین خدا کے ارادہ اور مشیت کے تعلق کا اِنکار کرتی ہے۔] كوئي واقعدارادهٔ الهي كِتعلق سے خاليٰ ہيں:

کیکن نصوص میں نظر کرنے والا دریافت کرسکتا ہے اور عقلی مسلہ بھی ہے کہ جس طرح کوئی واقعة تعلق علم الهی سے خالی نہیں اُسی طرح کوئی واقعة تعلقِ ارادہُ الہیہ [ارادہُ خداوندی کے تعلق ] ہے بھی خالی نہیں اور تقدیر کی یہی حقیقت ہے۔(۱) اور اگر کوئی شخص

(۱) ہرافتیاری کام کے اسباب کاسلسلمسی غیرافتیاری امر پرخم ہوتا ہے: اس بات کواس طرح بھی سمجھا جاسکتا ہے کہ '' ایک ہی کام کودو خض ایک می تدابیر سے شروع کرتے ہیں، کین ایک کامیاب اور دوسرانا کام ہوتا ہے۔معلوم ہوا کہ ہر اختیاری کام کے جس قدراسباب ہیں ان کا سلسلہ امور غیرا ختیار یہ پرجا کرختم ہوتا ہے۔ یعنی ہر عمل کے اخیر میں کوئی ایسی چیز ہے کہ جس پر پہنچ کرہم بالکل بے دست ویا ہیں، یہی تقدیر ہے۔

#### ایک شبهه اوراُس کا جواب:

اور بیشبہ [ کہ ] اکثر دیکھا جاتا ہے کہ جو اِس مسلہ [ تقدیر ] کے قائل ہیں وہ بے دست ویا ہوکر بیٹھ رہتے ہیں۔ اِس کا جواب سے سے کہ بیان کی کا ہلی کا اثر ہے ، نہ کہ اِس مسله کا۔اگر اِس مسکله کا پیاثر ہوتا، تو صحابہ سب سے زیادہ کم ہمت ہوتے۔بل کہ اگرغور

= جواب: '' خدا تعالیٰ کی متعدد صفات ہیں۔ ازاں جملہ ایک صفت حکیم ہونا بھی ہے۔ اور ہر صفت کا ایک خاص ظہور ہے۔ پس جس طرح ہوائے نفسانی کا پیدانہ ہونا مقتضائے رحمت ہے اُسی طرح اُن کا پیدا ہونا مقتضائے حکمت ہے۔'' **سوال**: ' وه حکمت کیا ہے؟ ''

**جواب**؟: '' ہم کواُس حکمت کی اطلاع نہیں ہے۔''

سوال: 'نیزبردسی کاجواب ہے'

جواب: '' پیرجواب اگرچہ کم فہموں کے نزدیک زبر دتی کا جواب معلوم ہوتا ہے؛ لیکن اصل جواب یہی ہے۔البتہ اِس جواب کی حقیقت سمجھنے کے لیے اِس کے بل چندمقد مات کے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جب تک وہ سمجھ میں نہ آئیں، اُس وتت (تک) اِس کی حقیقت مجھنی مشکل ہے اوراُس وقت تک پیز بردی کا جواب نظر آتا ہے۔'' اور وہ مقد مات وہی ہیں ، جن کا ذکرمتن کی دوسطروں میں کیا گیا۔ حاصل اُس کا یہ ہے کہ ہر حاد شاور ہر واقعہ کا تعلق خدا تعالیٰ کے علم اورارادہ ہے۔ ہے۔اورارادہ میں ہرمخلوق کا خالق کی طرف احتیاج لازم ہےاوراحتیاج میں اختیار جاتا ہے۔اختیار کس طرح جاتا ر ہتاہے؟ سطورِ ذیل میں اِس کی وضاحت ہے:

اہل سائنس اور مسئلہ تقدیم:'' جب انسان کے ہرعمل میں اختیار کا سلسلہ امور غیر اختیار بیتک پہنچتا ہے جس سے اہل سائنس بھی انکارنہیں کرتے اور بناء تقدیر کی بہی امرہے جبیبا اوپر بیان ہوا تو اہل طبعیات (اہل سائنس) کوتو تقدیر کا ضرور ہی قائل ہونا چاہیے ۔کیوں کہ وہ لوگ تو اس مسئلہ انتہاءالاختیاری الی غیرالاختیاری ('' ہممل میں اختیار کا سلسلہ امور غیراختیار بیتک پہنچاہے'') کو اِس حد تک عام مانتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کے افعال اختیاری کو بھی اِس قاعدہ کا یابند کرتے ہیں۔ چنانچہ(خداتعالیٰ کی۔ف)خلیق اختیاری کوموقوف مانتے ہیں وجودِ ماد وُقدیم پر۔....(اور مادہ کو )اختیارِ خداوندی سے خارج کہتے ہیں۔گواہل حق اس کے قائل نہیں۔پس اِس تسلیم کر دہ مسئلہ (''انتہاءالاختیا ری الی غیر الاختياري''۔ف) کی بناپر اِن طبعین کوتو ہم سے زیادہ قائلِ تقدیر ہونا چاہئے'' (ملفوطات جلد ۲۱ص۱۵۹ تا ۱۲۰) اور جب علم وعقل کی بنیادیر مانناضروری ہوا،تو بے علمی اور بے عقلی کا کیا گزر؟

كاتعلق افعال عبادك وقوع ہى كے ساتھ نہيں؛ بل كه ايك قيد كے ساتھ ہے، يعنى وقد ع باختيارِهِم [خداكاراده كابندول كساته وابسة موناإس شرطكساته محكه بنده كا فعل بندے کے اختیار سے ہوگا ]۔ پس جب تعلقِ ارادہ اُس متعلق کے وجوب کوستلزم ہے [اورمتعلق کا وجوب وہی افعالِ عباد کا وجود ہے۔ چناں چہابھی معلوم ہوا کہ بندوں کے افعال میں اختیار کی قید لگی ہوئی ہے ] تو اِس سے تواختیار عباد کا اور وجود [اختیار کا] مؤ کد ہو گیا، نہ کہ وہ منفی ہو گیا ہواور یہ بہت ہی ظاہر ہے۔(۱)

(۱) **مثیبت اور نقدیر**: ''مثیت دو هین مثیب عباد (بندون کا اِراده و اِختیار ـ ف)، مثیت ِرب (رب کا اِراده و اختیار ۔ف)۔ بندہ کےافعال بہشیت بندہ ہیں ،مگروہ مشیت معلول ہے بہشیت رب( کہ بندہ کےافعال بندہ کے إراده واختيار سے ہيں؛ ليكن أن كى علت رب كى مشيت ہے جس كى دليل بيآيت ہے۔ف) ۔ قبال الله تعالى: وَ مَا تَشَاؤُونَ اللا أَنُ يَّشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَميُن (ب: ٣٠ الكويريتم بدول خدائ رب العالمين كي حاج يج فيس عاه سكتة ہو۔ بیان القرآن جلد۱۲) اور بندہ کے افعال بہ مثیت بندہ کہلانے کی وجہ بیہے کہ بیمشیت اول افعال کی علتِ قریب ہے۔اورمثیت رب علت بعیدہ ۔اورنسبت علت قریبہ کی طرف کیا کرتے ہیں ۔قدر بیاور جبریہا یک مثیت کی طرف نظر کر کے بہک گئے ۔اہل سنت والجماعت کی نظر دونوںمشتوں پر ہے،صراطمتنقیم پر قائم رہے۔''

(ملفوظات جلد ۱۲/مقالات حكمت جلداول ۹۹۵)

مواخذہ اِسی لیے ہوتا ہے کہ:''مواخذہ کے لیے فعل کا داخل تحت الاختیار ہونا شرط ہے۔(البتہ) بیضروری نہیں کہ اُس ( نعل ) کے شرا لط موقوف علیما ( وہ شرا لط جن پرید فعل موقوف ہے۔ف ) بھی داخل تحت الاختیار ہوں .'' **سوال:** کیاقسمت کی وجہ ہے مجبوری ہے؟ : اورا گرانسان کیے کہ میں قسمت کی وجہ ہے مجبورتھا، تو'' کیا جواب ہے؟ ''جواب: بیے کہ بیمجبوری ممل کرنے کے بعد معلوم ہوئی۔ جب گناہ کیا ہے اُس وقت قسمت کی خبر نہ تھی۔ **سوال**: علم الہی کے خلاف ہونا محال ہے، تو کیا اِس دجہ سے بندہ مجبور ہو گیا؟: ''اورا گر کہا جائے کہ گواُس ک<sup>و</sup>علم تقدیر کا نہ تھا؛ مگروا قع میں توعلم الہی اُس کے متعلق تھااوراُس کا خلاف محال ہے؟ تواس طرح واقع میں مجبور ہوا؟'' **جواب:**''جواب بیہ ہے کعلم الٰبی اس طرح تھا کہ پیخض اینے اختیار سے ایسا کرےگا۔ تو اختیار مُنفی ہوایاا ورمؤ کد ہوگیا۔'' **سوال**:''اگرچەانسان كامجبور ہونالازمنہيں آتا؛كيكن خداتعالى رحيم ہيں،اس ليےاگرا بني رحمت سے ہوائے نفسانی كو پیدائی نہ کرتے (جس سے انسان اللہ کی نافر مانی کرتا) تو انسان کے لیے بہتر ہوتا؟'' شرح الانتباهات ﴿ ٢١٣ ﴾ انتباهات انتباهات المنتباهات المنتباعات المنتباهات المنتباء المنتباهات المنتباهات المنتباهات المنتباهات المنتباهات المنتباء المنتباهات المنتباهات المنتباعات المنتبا

البته بداثر لازم ہے کہ وہ تدبیر کومؤثر حقیقی نہ سمجھے گا۔توبیہ خود دلیل صحیح عقلی فعلی کا مقتضا ہے۔ اِس برکیا ملامت ہوسکتی ہے؟ بل کہ اِس کےخلاف کا اگر اعتقاد ہوتو وہ قابلِ ملامت ہے۔اییا شخص [جوند بیر کومؤثر حقیقی نہیں سمجھتا] تدبیر کا اتنا درجہ سمجھے گا جیسا جھنڈی کا درجہ ہوتا ہے ریل کے رک جانے کی نسبت ، کہ نہ معطل ہے ، نہ مؤثر حقیقی ؛ پس وہ چوکیدار جب کسی خطرے کے وقت ریل کاروکنا چاہے گا،تو تدبیرتو یہی کرے گا؛ مگرنظراً س کی ڈرائیوریا گارڈ پر ہوگی اور بزبانِ حال وہ [ بوں ]مترنم ہوگا:

كارزلفِ تست مشك افشانی اماعاشقان 🌣 مصلحت راتهمنے برآ ہوئے چین بسته اند [مشک کی خوشبو پھیلاناتو تیری زلف کا کام ہے، گو عاشقوں نے بہتہت اپنی مصلحتوں اور حکمتوں کے تحت چین کے ہرن کے سرباندھ دی ]

تقدیر کے متعلق سوال سے روکا کیوں گیا؟

رہا یہ کہ جب بیمسکلہ اس طرح عقل نفل سے ثابت ہے تو اِس کی کاوش سے ممانعت کیوں بیان کی جاتی ہے؟(۱)

وجہ اِس کی بیرہے کہ بعض شہر عقلی نہیں ہوتے طبعی ہوتے ہیں جس کی شفاکے لیے

= وسلم نے تعلیم فرمادیا که تدامیر اور رضا به تقدیر میں منافات (contradiction) نہیں۔اس طرح قرآن مجید میں مسكة تقديري حكمت فرمائي ہے كه لِكُيْلا تَاسَوُ اعلى ما فَاتَكُمُ لا تاكہ جو چیزتم سے جاتی رہے بتم اُس پررنج نه كرو۔ الحديد: ۲۳\_ بيان القرآن )اس ميں بيجھي بتلا ديا كەنقدىر كامسئلهاس ليۇنغلىم كيا گيا ہے كەمسلمانوں كونا كامي يرحسرت نہ ہواور حسرت میں ہمت نہ گھٹے ۔ تو بیرمسئلہ ہمت بڑھانے کو سکھایا گیا تھا نہ کہ ہمت گھٹانے کو۔اب لوگ الٹاسمجھ گئے کہ کچھ نہ کروہاتھ پاؤل تو ٹر کر بیٹھ جاؤ۔ بیسب کم علمی کی بدولت گڑ بڑ ہورہی ہے۔''

( حكيم الامت: ملفوظات: الا فاضات اليوميه: ج يص: ٢٢٣)

(۱) ترزى ۴٬۳۴۳، كتاب القدر، ابن ماجها: ۳۳ باب في القدر

کر کے دیکھا جائے تو اِس[مسّلہ تقدیر] کا اثر تو یہ ہے کہا گر تدبیر ضعیف بھی ہو، جب بھی کام شروع کردے، جبیہا کہ صحابہ-کو جب نظر حق تعالی پڑھی تو - باوجود بے سروسا مانی کے محض تو کل پر کیسے جان تو ڑ کر خطرات میں جا گھسے! اور یہی مضمون ہے اِس آیت کا (کے۔ مُ مِّنُ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتُ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذِن اللّه(البقرة: ٢٤٩) (١) اورحديث ميل قصه مصر جس احت کے ساتھ آ آیا ہے کہ کوئی شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے إجلاس میں مقدمه باركيا اور باركركهاكه حسبي الله وَنعمَ الوَكِيل [مجصالله كافى باوروبى سب كام سيردكي جانے كے ليے اچھاہے] ، توآپ نے فرمایا: إنَّ اللّٰهَ يَلُوم عَلَى العِجزِ فَإِذَا غَلَبَكَ أَمَرُ فَقُل حَسبِي اللَّهُ وَنِعمَ الوَّكِيلِ (سنن ابوداود٣١٣:٣١٦ كتاب القضية باب الرجل يحلف على حقه:)[الله تعالى بيت جمتى برملامت فرمات بين بال جبتم بركوئي امر غالب آجائے ، تو اُس وقت بیکہو: [مجھے اللہ کافی ہے اور وہی سب کام سپر د کیے جانے کے لیے اچھاہے]۔(۲)

(۱) [طالوت كـ "(.....بعضة دى آپس ميس) كہنے ككے كه آج تو (جارا مجمع إنناكم ہے كه إس حالت سے) ہم ميں جالوت اوراُس کے لشکر کے مقابلہ کی طاقت نہیں معلوم ہوتی ،(یین کر )ایسے لوگ جن کو بیٹیال (پیشِ نظر ) تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے روبروپیش ہونے والے ہیں۔ کہنے لگے کہ کثرت سے (ایسے واقعات ہو چکے ہیں کہ بہت سی جھوٹی جھوٹی جماعتیں بڑی بڑی جماعتوں پرخدا کے حکم سے غالب آگئی ہیں'': ف]۔(البقرۃ:بیان لقرآن جلدا)

(۲) ' (بعض لوگ کہتے ہیں کہ مسلہ تقدیر نے بے کار بنادیا۔ (لیکن یہ بالکل غلط ہے:ف) اِس کی مثال بمجھیے کہ جومرہم جلے ہوئے کے لیے ہے وہ اس لیے ہے کہ اگر جل جاؤ، تو اُس کا استعال کرو، نہ اِس لیے کہ اُس کے جمروسہ بدن کوجلالیا کرو۔اِس ہی طرح مسکد قدراس لیے ہے کداگر کوئی مصیبت آ جاوے، تو اُس کا استعال کرو۔ نداس لیے کداُس کے تجروسه مصيبت مين بيحنسا كرو-فقط'' ( حكيم الامت: ملفوظات جلد ١٩-حسن العزيز جلد سوم ٣٧٩)

تد پیرا**ور نقد**یر: '' تدبیراور نقد بر کی حقیقت کے باب میں حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کم ہمتی کو پیندنہیں فرماتے ۔اول کوشش کرو جب بالکل عاجز ہو جاؤتب کہوجسی اللہ نغم الوکیل ۔اس میں حضورصلی اللہ علیہ =

=؛ بلكم معاملة بين بين بين بع:ف) من موكيا " وهذه العِلَّةُ كافِ شافِ إِنْ شَاءَ اللهُ تعالى وهذا معنى ماقالُوا انّ الْعَبُدَ مُخْتَارُّفي الْفَعُل مَجُبُورٌ في الْاخْتِيَارِوَلاَيَجُوزُ الْخَوْضُ في الْمَسْئَلَة بِأَكْثِر منُ هذا لكُونه عَالياًمِّنَ الْعُقُولِ الْمُتَوَسِّطَةِ والله الله علم" - (٢ رزى قعده ١٣٨١ - بوادر النوادر جلدا ١٩٢٠)

(ترجمہ: بدوجہ مسئلہ بیجھنے کے لیے کافی ہے اور شہبہ کے روحانی مرض سے شفادینے والی ہے۔اوریہی معنی ہیں اُس قول کے جیم حققین نے بیان کیا ہے کہ بندہ کام کے کرنے میں مختار ہے اور اختیار میں مجبور ہے۔ اور چوں کہ بید سلم اوسط درجہ کی عقلوں کی برواز سے بلند ہے،اس لیے جتنا ذکر کیا گیا اُس سے زیادہ غور وخوض کرنا جائز نہیں۔ ۲ رذی

اِسی حقیقت کو حضرت علیؓ نے دل نشیں تعبیر میں ذکر کیا ہے:''ایک شخص نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ ہے مسئلہ جبرواختیار کا دریافت کیا فیرمایا که ایک بیرا ٹھا کر کھڑا ہوجا۔اس نے ایک پیراٹھالیا۔ پھرفرمایا کہ دوسرا پیربھی اٹھالے۔ بھلا دوسرا پیرکس طرح اٹھ سکتا تھا۔ اُس نے عرض کیا کہ حضرت دوسرا پیرتونہیں اٹھ سکتا۔ فر مایا کہ بس بھی کیفیت بندہ کے اختیار کی ہے کہ اتنا تواختیار ہے اورا تنا اختیار نہیں ۔نہ یورا مختار ہے نہ یورا مجبور ۔ سجان اللہ! کس خوبی اورآ سانی سے اس نازك مسّله كوذېن نشين فرماديا ـ صحابهٌ كےعلوم كې په حالت تھى ـ ''(ملفوظات جلد ۱۷–حسن العزيز جلداول ۲۸)

دلیل کافی نہیں ہوتی؛ بل کہ وجدان کے سیح ہونے کی ضرورت ہوتی ہے۔ چول کہ اہلِ وجدان صحح [ درست وجدان رکھنے والے ] کم ہیں ،اس لیے [ تقدیر کے مسکلہ میں ] کاوش ہے ایسے شبہات بڑھنے کا اندیشہ ہے جوتدن اور آخرت دونوں کے لیے مضربے۔ اِس لیے مقتضا شفقت وحکمتِ نبویه کا یہی ہوا کہ اِس سے روک دیا جاوے، جبیباشفیق طبیب مریضِ ضعیف کوقوی غذاسے روکتا ہے۔ (۱)

(۱) نقد برے متعلق ایک صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ:''اگر ککھا ہوا بھی نہ ہوتا تب بھی چونکہ علم وقدرت کا تو برحادثه يتعلق باس ليع جوبور باب أس ك خلاف بركز نه بوتا قضيه عقليه ملمه ب"الشيئ مالم يجب لم یه جد" (جوبات طےشدہ نہ ہو،اُس کاوجود نہیں ہوتا: ف) پھراس وجوب پرجواشکالات ہیںاُن کو منتکلمین حل کر سکے اور نہ فلاسفہ۔ یہی مسلہ ہے نقد بر کا جس کی کنہ (وحقیقت: ف) کسی مخلوق کومعلوم نہیں۔اسی لیے اِس میں خوض کرنے سے منع فرمایا گیا ہے۔اور بیروہ مسئلہ ہے کہ اِس کا انکشاف ِتام جنت میں بھی نہ ہوگا۔ ہاں اِتنافرق ہے کہ بیباں وساوں اور تر د د ہوتا ہے جنت میں تر د داور وساوی نہ ہوں گے بوجہ غلبہ محبت کے۔اوراس مسئلہ میں ( دنیا میں بھی۔ف ) شفاجب ہی ہوسکتی ہے کہ خدا تعالی سے تعلق صحیح ہوجائے اور قبل وقال سےاور زیادہ شبہات پیدا ہوتے ہیں.....''

اراده باری تعالی اور مشیب خداوندی: ذیل کاسوال وجواب بھی نہایت کارآ مدود کیسے ہے: **سوال:**''جب کہ کل اموراللہ تعالیٰ کے ارادے سے ہیں، پھرانسان کے مجبور نہ ہونے کی کیا وجہ؟ جواب: جوافعال اختياري كهلاتے بين أن كے صدور كے وقت اختيار به عنى ان شاءَ فعَلَ وَان شَاءَ لَهُ يَفْعَلُ (الرحاب کرے، اگر چاہے، نہ کرے ف ) کا وجود تو وجداناً وفطرة اليها بديمي بل كەمحسوس ومشاہد ہے كما اگر كسى دليل كى اعانت ہے بھی کوئی اس کےعلم کا زائل اور دفع کرنا جاہے، تو اُس پر قادزہیں۔اس لیے اِس کا توا نکار ہونہیں سکتا۔ اور یہی اختیارعلت قریبہ ہےصدورِافعال اختیار پہ کی۔اور اِس میں بھی کوئی شک نہیں کہ اِس اختیار کی صفت بھی اور اِس صفت کا

( حكيم الامت: م' الا فاضات ' ج٢ص٢٨٢ تا٢٨٣)

نعل کے ساتھ تعلق بھی دونو <sup>م</sup> کلوق ہیں حق تعالیٰ کے۔ اِس طرح سے کتخلیق حق کے بعد اِن کاعدم وقوع قدرت<sub>ِ</sub> عبد سے خارج ہے۔اور پیخلیق علت بعیدہ ہے صدورا فعال اختیار پیری۔ پس جس شخص نے افعال مذکورہ کی صرف علت قریبہ پرنظر کی وہ قدری ہوگیا۔اورجس نےصرف علت بعیدہ پرنظر کی وہ جبری ہوگیا۔اورجس نے دونوں پرنظر کی وہ بہ کہہ کر کہ لاَجَبُراَيُ مَحُضاً وَلا فَدُراَيُ مَحُضاً وَلا كَنْ الْأَمُر بَيْن بَيْن (نصرف جرب اورنه بي صرف قدر ب=

### شرح الانتباهات ﴿ ١١٧ ﴾ انتباه دواز وجم اركانِ اسلام وعبادات

# غلطی ا- شریعت کے احکام کو مقصود نہ تجھنا

متن - بعض نے إن میں مفلطی کی ہے کہ إن احکام کومقصود بالذات نہیں سمجھا؛ بل کہ ہر حکم کی اپنی رائے سے ایک حکمت نکال کر اُن حِکُم آحکمتوں یکومقصود سمجھا۔()اور اِن حکمتوں اور مصلحتوں [raison d'etre] کو دوسرے طُرُ ق [طریقوں اور ذریعوں] سے حاصل کر سکنے کے بعد پھر اِن احکام کی ضرورت نہیں سمجھی۔مثلاً: ا-نماز رِ ritual prayer] میں تہذیب اخلاق[moral discipline] کو۔ (۲)

(۱)''لوگوں کے مذاق مختلف ہیں،ایک مذاق یہ ہے کہ عبادات تو حقوق اللہ ہیں اوراُن میں حق تعالیٰ کوتصرف کا اختیار ہے ادراُس کے احکام کا نام دین ہے۔... دوسرا فداق سیہ کہ .... احکام اور عبادات میں حق تعالیٰ کے تصرف کونہیں مانتے اور اُس کے معنی میں نے بیان کردئے ہیں کہ گوزبان ہے اس تصرف کا انکارنہیں کرتے اور حق تعالیٰ کو حاکم مانتے ہیں ؛ مگران احکام کی بنااینے اختراعی مصالح پر مانتے ہیں جس سے نتیجہ یہی نکاتا ہے کہ حق تعالیٰ کوکسی حکم کا اختیاز نہیں ہے؛ بل کہ حکم ہمیشہ مصلحت کے موافق ہوتا ہے اور مصلحت ہی ریاد کام کی بنا(اور مدار:ف)ہے۔''(انثرف التفاسير جلد ۲ ص ۱۴۸) 🖈 خواجهالطاف حسین حالی کھتے ہیں کہ: دین فطرت وہ ہے کہ اُس میں عبادت'' کا بڑا مقصدا خلاق کی تہذیب اورنفس انسانی کی پنمیل ہو''اِس رتبھرہ کرتے ہوئے ڈاکٹر ظفرحسن لکھتے ہیں:''.....ندہب کا پرتصور پورپ میں انیسویں صدی میں مقبول ہو چکاتھا، حالی سویے سمجھے بغیروہی بات دہرارہے ہیں۔اگراخلاق کی تہذیب ہی انسانیت کا درجہ کمال ہے تو به مقصد مذہب کے علاوہ دوسرے ذرائع سے بھی حاصل ہوسکتا ہے۔ اٹھار ہویں صدی میں روسو( ۱۷۱۲–۱۷۷۸ء ) سے لے کر مبیبویں صدی عیسوی تک مغیر لی مفکر یہ کہتے آئے ہیں کہاخلاق کی تہذیب کا واحد طریقہ جبلت کی بے روک ٹوک پیروی ہے۔آخراس مشورے پر کیوں نیمل کیا جائے؟معلم اخلاق مولا ناحالی کوذرابھی احساس نہ تھا کہ وہ مذہب کے ساتھ ساتھ اخلاقیات کی بھی جڑکاٹ رہے ہیں۔'' (سرسیداور حالی کانظریہ فطرت)

حکیم الامت فرماتے ہیں جکمتوں کو مقصود تسمجھنا اورخودان شرعی احکام کو مقصود بالذات نہ بھھنا بڑی لغزش ہے۔''احکام نكاح، طلاق وغيره مين جابجا اتَّقُوا الله اور حدود الله اور سميع عليم اور عزيز حكيم اور بصير اور خبير اور هُمُ الظَّالمُونِ اور فَقَدُ ظَلَمَ نَفُسَه وغير ما كا آنا-جوكهُ مُثِمِ بين [احساس كراتے بين:ف] خالفت كي حالت مين وعیدیر- دلیل قطعی ہے کہ برسب احکام شریعت میں مقصود اور واجب ہیں۔' (بیان القرآن ص ۱۴۴،۱۴۳) ) (۲) نماز کی حکمت اوراُس کاثمرہ تہذیب اخلاق کو سمجھنا درست نہیں کیوں کہ''انمال کے لیے کوئی ایباثمرہ نہیں جس =

# [۱۲] انتباه دواز دہم متعلق اركان اسلام وعبادات

## [Regarding the Pillars of Islam and the Modes of Worship]

[تمہید: جدیدتعلیم یافتہ جماعت میں خصوصیت سے بیمرض عام ہے کہ وہ شرعی احکام کی وجہاور حکمت اپنی رائے سے تراش کراُ نہیں شریعت کا دارو مدار سمجھنے لگتے ہیں۔جبیبا کہ مثلاً وضو کی علت نظافت ، زکو ۃ کی علت ایسے لوگوں کی دست گیری جوتر قی کے ذرائع پر قادرنہیں، حج میں تدنی اجتاع، دعامیں نفس کی تسلی اوراللہ کا کلمہ بلند کرنے میں امن وآ زادی کومصلحت قرار دے کر جب اُن مصلحوں کی ضرورت نہ رہی یا وہ صلحتیں دوسرے اسباب سے حاصل ہوسکنے کی اميد ہوئی، تو اُن احکام کولالیعنی قرار دے لیا۔ چناں چہ وضومیں جب اپنے کو صاف ستقراد یکھا، تو بے وضونماز شروع کردی۔ اِس طریقہ میں ایک سوال میہ پیدا ہوتا ہے کہ:''اگر عقل اِن امور کے لیے کافی ہوتی تو انبیاء کے آنے ہی کی کیا ضرورت تھی؟''اِس میں بہت بڑا فتنہ ہیہ ہے کہ اِن مصلحتوں کا محرک دنیاوی فوائد ہیں جودریردہ مقصودیت آخرت سے انکار کی طرف لے جاتے ہیں: ف

## س- اور روزے میں تعدیلی قوتِ بہیمیہ [حیوانی قوت اعتدال پر لانے Control over animal energy کو۔(۱)

= جاراعلمنهیں پہنچا۔'کیکن مقصود وہ حکمتیں نہیں ہیں؛ بل کہ خود طاعات ہیں۔اور طاعات میں بھی اصل مقصود، إمتثالِ امرنیز وسلیدو ذربعہ کے درجات کوواضح کیا گیا ہے۔ چنال چہ:'' وضو سے جب تک نماز نہ پڑھی جاوے اس وقت تک دوسراوضو کروہ ہے۔ کیوں کہ جب اس نے غیر مقصود کوا دائے مقصود سے پہلے مکر رکیا، تواس نے غیر مقصود کو مقصود بنالیااور پیعدسے تجاوز ہے۔'' (ملفوظات حکیم الامت:۲۳ کمالات اشرفیہ:۱۱۹)

(۱) روزے میں تعدیل قوت بھیمیہ کو مقصور مجھنا: روزہ سے بیکہ کربری نہیں ہوسکتے کدروزہ تہذیب نفس کے لیے ہے، ہم تو خودمہذب ہیں ۔اس لیے کہ اول تو یہ کہنا غلط ہے کہ ہم مہذب ہیں اور دوسر ہے تہذیب نفس روز ہ کی حکمت ہے نہ کہ بناوعلت \_ (اشرف التفاسير ج٢ص ٣١٩)

ایک بدوین کا صرف تین روزے ماننا: '' آج کل الی خودرائی ہے کہ دین میں بھی جوجس کی سمجھ میں آتا ہے تراش خراش کرنے کو تیار ہےاوراس بیبا کی کودیکھیے کہ جو بھی میں آ جائے اُس میں کسی ہے مشورہ بھی نہیں کرتے ۔گو یا جواُن کے دل میں آتا ہےوہ وحی قطعی ہوتی ہے۔'' (نعوذ باللہ)

ایک شخص نے دعوی کیا ہے کہ روز سے اسلام میں صرف تین ہیں اور ایبا خیط ہوا کہ اِس کواشتہار میں جھاپ دیا ہے۔ دلیل بهيه كه في تعالى في قرآن كريم مين حُتبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَآكَ فِرْمايا إِيَّامًا مَّعُدُودُاتِ اور الْفُرْآنُ يُفَسِّرُ بَعُضُهُ بَعُضًا ۔ یہی لفظ دوسری جگہ بھی ہے وہاں جومراد ہے وہی یہاں بھی لینا جا ہے۔ دوسری جگہ بیہ ہے وَاذْ کُرُفِی ایّام مَّعُدُودَاتِ ، بدجج کے بیان میں ہے۔اور اِس سے مراد گیار ہویں بار ہویں اور تیر ہویں تاریخ ہے۔توروزہ بھی اِنہیں دن کا ہوا۔ باقی مولو بوں کی گھڑت ہے۔''پرروزے کے تین ہونے کی دلیل ہے۔''نم معلوم پیخص لَنُ تَسَسَسَا النَّارُ إِلَّا ائیامًا مَّعُدُودَاتِ میں کیامراد لےگا۔ شاید یہودکا بیتقیدہ تھا کصرف گیارہویں بارہویں تیرہویں کوعذاب ہواکرے گا۔۔ویہ بالکل خلاف واقع ہے۔اپنے زعم میں دل خوش کرلیاا ورسیاق وسباق سب کو بگاڑ دیا۔ فَمَنُ شَهدَ منْکُمُ الشُّهُرَ فَلْيَصُمُهُ اور شَهُرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ وغيرهسب عَ آكُومَ كَال

اوران احتقوں کے یہاں حدیث کوئی چیز نہیں قطع نظر حدیث کے ساتھ عقیدہ رکھنے کے (تاریخی امور میں:ف) تاریخ کے مرتبہ میں تو اِس کو ماننا جاہیے اور اِس کا قائل ہونا جاہیے کہ صحابہ نے اور جمہورامت نے تمیں روزے رکھے۔ کیا آج تک کسی نے بھی قرآن کے مدلول کونہیں سمجھا؟ان بیوتو فیوں اورخو درائیوں کا کوئی جواب کہاں تک دے ۔لطف یہ ہے کہ کوئی کیسی ہی بدیمی البطلان بات کیے اُس کے بھی متبع کچھ نہ کچھ لوگ ہوجاتے ہیں۔ بل کہ دق کے متبع جلد نہیں ہوتے ا اور باطل کے منہ سے نکلنے کی دیر ہے کہ تبع موجود ہیں۔'' (ملفوظات حکیم الامت جلد۲۰-حسن العزیز جلد جہار م ۲۳)

### ۲- اور وضو [Ritual Ablution] میں صرف تنظیف [صاف ستھرا رہنے، (I) \(\frac{1}{2}\) Cleanliness

= کے اعتبار سے ان اعمال کو مقصود بالعرض اور ثمرہ کو مقصود بالذات کہا جائے؛ بل کہ غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اجزائے صلوۃ مقصود بالذات ہیں .....نماز کی الیی مثال ہے جیسے کوئی محبوب عاشق سے کہے کہ ہم کودیکھواور ہم سے باتیں کرو۔ ہر چند کہ دبچینااور باتیں کرناایک عمل ہے؛ مگراپیاعمل ہے کہ خود ہی عمل ہےاورخود ہی ثمر م مقصود ہےاس سے کوئی اورثمر ہمقصودنہیں ......نماز قیام وقعود ورکوع وتجود وقر أت ہےمرکب ہےاوران ارکان کےساتھ شیچ وتقذیس وتکبیر و ذ کربھی لگا ہواہے، پینماز کے اجزا ہیں (اور بیسب مقصود ہیں:ف)۔اب بتلایئے!اگرنماز فرض نہ ہوتی تو جو چیزیں نماز کے اندر ہیں کیا آپ ان کونہ ڈھونڈ ھتے یقیناً آپ خو دان کو ڈھونڈ ھتے اوران کی طلب وتلاش میں عمرختم کر دیتے '' (انثرف التفاسير جلد ٣٣ ص ٣٦ تا ٢٩)

عربی دال گر بچویٹ کا کارنامہ: ایک عربی دال گر یجویٹ نے میچشن کرڈ الی کہ 'نماز کی مخصوص صورت صرف مسجدوں میں جماعت کے ساتھ بڑھنے والوں کے لیے ہے،علیحہ ہ اورمنفر داشخاص کے لیے بیخصوص صورت واجب نہیں، بل کہ محض دل سے یا دِخدا کرلینا کافی ہے۔'' بیسویں صدی کے تیسر ےعشرہ میں اله آبادیو نیورٹی کے کیچرار جناب فیم الزممن کا یہا قتباس ذکر کرنے کے بعدعلامہ سیدسلیمان ندوی تخریر فرماتے ہیں:

"سوینے کی بات ہے کہ بیگراہیاں اور غلطیاں کیول پیش آرہی ہیں،اس لیے پیش آرہی ہیں کہ کتاب کے ساتھ''سنت'' کونہیں لیاجا تا، یہی غلطی گزشتہ معتزلہ نے بھی کی ،اوراب موجودہ معتزلہ بھی کررہے ہیں.... سوال یہ ہے کہ جناب رسول الله صلى الله عليه وسلم پرصرف الفاظِ قرآنی القاہوئے یا اُن کے معانی بھی القاہوئے ... اوراگر آپ نے اُس کے معانی ومطالب اورتشر یحات اپنے پیرؤل کو بتائے ، تو وہ کیا ہوئے اور کہاں ہیں؟ اور کیوں کرمٹ گئے اور کب مٹ كية؟ اور و انا له لحافظون - بم بين اس كى حفاظت كرنے والے، كا وعده كيا بوا؟ .... "

(مقالات بسليمان (٣) ص ٢ ٢٤ تا ٢٨٣ به حواله معارف أكتوبر ١٩٢٧ء: "لفظ صلوة قرآن شريف مين") (۱) وضومیں صرف تنظیف: وضو سے مقصود تنظیف تو ہونہیں سکتی۔ اِس کوایک مثال سے مجھے: ''یہ بات ثابت وسلم ہے کہ خدا کی پیدا کردہ ادو پہ میں مصالح واغراض متعددہ ہوتے ہیں ایسے ہی اس(خدا) کےاحکام میں بھی متعدد حکمتیں و اسرار مُؤدَّ ع (ودلیت کیے گئے ) ہیں؛ چناں چہ ایک ایک جڑی بوٹی اور دوامیں اُس نے صد ہااوصاف وخواص رکھے ہیں، جتی کہایک ہی دواسے گئ کئی امراض کا دفعیہ ہوجا تا ہے۔الہٰذا جس قدر وضو کی حکمتیں واسرار ہم بیان کریں گے وہ سباُس میں یائی جاتی ہیں؛ بل کداور بھی بہت سے حکمتیں اُس میں اور دوسرے احکام میں ایس بھی ہیں جہاں تک

## 2- اور دعامیں صرف نفس کی تسلی [Satisfaction of the Soul] کو۔(۱)

= قطع نظر معنی ؛ بل کہ الفاظ سے گذر کرمیں نے بیاثابت کیا کہ نفوش بھی مقصود ہیں۔ الفاظ ونفوش دونوں کے مقصود ہونے کوایک ہی آیت سے ثابت کیا تھا: تبلك الكتاب وقرآن مبین \_ میں نے کہا كد كتاب كے معنی ہیں لکھی ہوئی چیز اور قرآن کے معنی ہیں پڑھنے کی چیز ۔ کتاب کے لفظ سے نقوش کامقصود ہونا اور قرآن کے لفظ سے الفاظ کا مقصود ہونا ثابت کیا تھا۔ اِس کے سمجھانے میں کسی قدر در یکی تھی کہ جو چیزلکھی ہوئی ہوتی ہے وہ الفاظ نہیں ہوتے بل کہ نقوش ہوتے ہیں۔اہل علم تواس کو خوب سمجھتے ہیں؛ کین عوام سمجھتے ہیں کہ الفاظ ہی لکھے جاتے ہیں اس لیےاس کی تقریر میں کچھ دیر گئی تھی۔ (الفاظ ،لفظ کی جمع ہے جس کے معنی ہیں چھینکنا۔ زبان سے جوآ واز نکالی جاتی ہے اُسے ُالفاظ کہتے ہیں۔ف)وعظ میں بہت مجمع تھااورنہایت اشتیاق کے ساتھ یائج گھٹے تک بیٹھے ہوئے وعظ سنتے رہے۔ الفاظِقر آن کے مقصود ہونے کا بیان اس لیے کیا تھا کہ آج کل جدید تعلیم یافتہ لوگ الفاظ کومقصود نہیں سمجھتے محض معنی کومقصود ستجھتے ہیں ۔'' (ملفوظات حکیم الامت جلد کا۔حسن العزیز جلداص ۲۲۰) چناں چے حکیم الامت مولا ناتھا نوگ کو لکھے گئے ایک خط میں کسی نے بیکھاتھا کہ:'' کلام کا بلامعنی پڑھنالا حاصل ہے بر بنا آیت: منہ ہم امیون لا یعلمون الکتاب ر جمہ:اور اُن (یہودیوں) میں بہت سے نا خواندہ (بھی) ہیں جو کتابی علم نہیں رکھتے لیکن (بلاسند) دل خوش کن۔ باتیں (بہت یاد ہیں)اور وہ لوگ اور کچھ نہیں (ویسے ہی بے بنیاد)خیالات یکا لیتے ہیں۔'(البقرة: بیان القرآن جلدا ، ص ٢٣) ]''افسوں لوگوں كوكيا ہوگيا ہے كەخودرائى اس درجه ہوگئى ہے كەكلام مجيد ، ى كواڑ انا چاہتے ہیں۔ايسےلوگوں کو جواب لکھنے سے کچھ نفع نہیں؛ کیکن اس لیے لکھ دیتا ہوں کہ شائداوروں کو اِن کی تقریر سے شبہ بڑ جائے ، چنال چہ جواب کھے دیا گیا کہ اس میں ان یہود کی نقیح (خرابی اور برائی کا ذکر ) ہے جو نتام کو ضروری سجھتے تھے، نیمل کو لیس اس کی ندمت ہےنہ کہ ترجمہ نہ جاننے کی۔'(ملفوظات حکیم الامت: ج١١ص١١١)

(۱)'' وعاء صرف امور غیراختیار پیر کے ساتھ خاص نہیں جیسا کہ عام خیال ہے کہ جوامراینے اختیار سے خارج ہوتا ہے وہاں مجبور ہوکر دعا کرتے ہیں، ورنہ تدبیر پراعتاد ہوتا ہے۔ بل کہ امور اختیار بہ میں بھی دعاء کی سخت ضرورت ہے اور ہر چند کہ اُن کا وجود اور ترتب بہ ظاہر تدبیر اور اسباب برمنی ہے؛ کین اگرغور کر کے دیکھا جائے خودان اسباب کا جمع ہوجانا واقع میں غیراختیاری ہے اوراس کا بجز دعاءاورکوئی علاج نہیں ۔ مثلاً کھیتی کرنے میں بل چلانا، تیج بوناوغیرہ تو اختیاری ہے مرکیتی اُگنے کے واسطے جن شرائط اور اسباب کی ضرورت ہے وہ اختیار سے باہر ہیں۔مثلاً میکد پالانہ پڑے یا اور کوئی اليي آفت نديرٌ ب جو كين كوا كنن و دراس لي الله جل شان فرمات بين كد "أفَراً يُتُمُمَّا تَحُرُثُونَ أانتُهُم تَزُرَعُونَهُ أَمُ نَحُنُ السزَّارِعُونَ "الخ ـ (ترجمه: اجيها چربية بلاؤتم جو يجه (تخم وغيره) بوت جواس كوتم أكات بوياجم أكان=

۳- اورز کو ة میں ایسے لوگوں کی دشکیری کو جوتر قی کے ذرائع پر قادر نہیں۔(۱) ۵- اور حج میں اجتماع تدنی اور ترقی وتمرن تجارت [سوشل إجتماع، قوم کی بهبودی وترقی اورتجارت کے فروغ دینے Collective gathering for the furthernace of

[trade, commerce, culture and for encouraging "progress"]

۲- اور تلاوت قرآن میں صرف مضامین برمطلع ہونے کو۔ (۳)

(۱) **ز کوۃ میں ایسےلوگوں کی دشگیری جوتر قی کے ذرائع پر قادر نہیں** بعض ' دانشمندوں' نے زکوۃ سے اس کو مقصود سمجھ لیا ؛ حالاں کہ مرمقصودنہیں۔ پھر اِسے مقصود سجھنے میں نفس کے لیے ایک سہارا ہے کہا گر رمقصود کسی اور طریقہ سے حاصل ہو جائے توزکوۃ کے تمام احکام کا پنے کومکلّف ہی نہ سمجھے اور حکم شریعت سے راوِفرارا ختیار کرنے کا ایک حیلی ال جائے۔ البتہ علمائے شریعت نے اس باب میں جومصالے بیان کئے ہیں انہیں حکیم الامت حضرت تھانو کی کی تصنیف "المصالح العقلية للاحكام النقلية" مين ويكها حاسكتاب

(٢) حِي كَمْ تَعْلَق: جِ كَمْ تَعْلَقْ: قرآن كريم كاارشاد بِ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمُ وَيَذُكُرُوا اسُمَ اللهِ فِي اتِّيام مَّ عُلُوماتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمُ مِنُ بَهِيمَةِ الْأَنعَامِ (الحُّم، بالله الله على مَا رَزَقَهُمُ مِنُ بَهِيمَةِ الْأَنعَامِ (الحُم، بالله على مَا رَزَقَهُمُ مِنُ بَهِيمَةِ الْأَنعَامِ (الحُم، بالله على ما يروام، بيعام ب خواہ منافع دینی ہوں یا دنیوی اور دینی منافع میں تو بہت بڑا نفع بہ ہے کہ وہاں طاعت کرنے کی کتنی بڑی فضلیت ہے اور دنیوی نفع پہ کہ بہت ہی آبادی ہوگی اس میں تجارت کریں گے، زراعت کریں گےاور بہت سے فائدےاٹھا 'میں گے؛ مگرفرق اُس مقام کی تجارت میں اور یہاں کی تجارت میں بیہ ہے کہ (وہاں) الاعیانة عیلی الدین (وین کی اعانت کے لیے) ہونا چاہیے بعنی حج میں تجارت کا مال ساتھ لے جانے میں نیت یہ ہو کہ اگر مال ہوگا اطمینان رہے گا ، ورنہ پریشانی ہوگی۔(لیکن بہتجارت وتر قی اوراجماع جج کامقصودنہیں ہیں۔کیوں کہ۔ف) بھلا جج تو عبادت ہےاس میں دنیا کیا مقصود ہوتی! جہاں کسب دنیا کا بھی ذکر ہے وہاں بھی اس کو مقصود نہیں ہونے دیا(بل کہ)اس کے ساتھ ہی دین کے مقصود بنانے كاتكم ديا۔ چنال چه جعه كے باب ميں جہال فر ماديا: ﴿ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلُوةُ فَأَنتَ شِرُوا فِي الأرُض وَابْنَغُوا مِنْ فَضُلِ اللَّهِ ﴾ (پھرجبنماز جمعہ پوری ہو بھے، تو اُس وقت اجازت ہے۔ توتم زمین پر چلو پھرواورخدا کی روزى تلاش كرو)اسى كے ساتھ بەفرمادىيا: وَاذْ كُرُوا اللَّهَ كَثْيُرًا ' فَحُوبِ كُثْرَتْ سےاللَّه كَاذْ كركرو'' ب

(الجمعه: ب٢٨ع:١٢اشرفالتفاسيرجلدا ٢٢ع١٧)

(٣) **تلاوت قرآن**: ' كيرانه ميں يانچ گھنٹه وعظ ہوا.....اُس ميں بي ثابت كيا تھا كه خودالفاظِ قرآن بھي مقصود ہے، =

مصلحت قرار [ دیا] ـ (۱)

## غلطی۲-شرعی احکام کولایعنی قرار دینا

[شری احکام کی مذکورہ مصلحتوں کو مقصود قرار] دے کر جب إن مصالح کی ضرورت نہ رہی یاوہ مصالح دوسرے اسباب سے حاصل ہوسکیں [تو دوسری غلطی بید کی کہ] اُن حالتوں میں اِن احکام کولا یعنی قرار دیا۔ اور نفس کو جب اتناسہارا ملا [کہ صلحتیں خاص اسباب پر موقوف نہیں ہوتیں، تو] پھر مصالح کے حصول [یابی] کا بھی انتظار نہ رہا، بالکل اُن کوچھوڑ کر معطل ہو بیٹے۔(۱) اِس کا مفصل ردانتبا وسوم [متعلق نبوت] کی غلطی ششم کے بیان کے خمن میں ہوچکا ہے؛ مگر حسب ضرورت پھر اِعادہ کیا جاتا ہے۔
میان کے خمن میں ہوچکا ہے؛ مگر حسب ضرورت پھر اِعادہ کیا جاتا ہے۔

اور بھی اِس[تلاشِ حکمت] میں بیخرابی ہوگی کہ احکام میں تصرف وتغیر کرےگا،
حبیبا[کہ] اِس وقت قربانی میں بعض لوگوں نے کیا ہے کہ مقصود اِس سے محض اِنفاق [خرچ
کرنا] تھا۔ اُس وقت بہ وجہ مواشی [Cattle] ہونے کے، اِس کی یہی صورت تھی [یعنی
عہد صحابہ میں جانور ہی کثرت سے دستیاب تھے، اس لیے قومی ہمدردی کا جذبہ بروئے کار
لانے کی سہل صورت قربانی تھی ]۔ اب روپیہ کی حاجت ہے، [لہذا] اب اِس [قربانی] کی
صورت بدل دینا چاہیے۔ (۲)

(۱) ''مصالح بیان کرنے میں جیسااس وقت اہلی تقریر کی عادت ہوگئی ہے ایک بڑی خرابی بھی ہے۔ مثلاً نماز کے مصالح بیان کیے جاتے ہیں کہ اس سے اتحاد بین الجماعة مقصود ہے۔ سواس میں خرابی ہیہ ہے کہ اگر یہ مصالح کسی وقت دوسری صورت سے حاصل ہونے لگیں گے تو وہ اصل نماز کو خیر باد کہہ کرا لگ ہوجائے گا۔ مثلا کلب میں جمع ہونے سے یہ مصالح حاصل ہوجائیں تو وہ کلب گھر کو اللہ کے گھر پر ترجیح دے گا۔' (ملفوظات حکیم الامت ، الافاضات الیومیہ جاول ص ۲۱۸) میں تو وہ کلب گھر کو اور میں مدی کی ابتدا میں اس قسم کی باتیں کثرت سے بھی گئیں اور مضامین بھی لکھے =

۸- اوراعلائے کلمۃ الله میں صرف امن وآزادی [Peace and Freedom] کو

''ہرتد بیریں انسان اپنے جیسے عاجز کے سامنے احتیاج کو ظاہر کرتا ہے خواہ قالا یا حالا اور دعا میں ایسے سے مانگتا ہے جوسب سے زیادہ کامل القدرۃ ہے اور جس کے سب محتاج ہیں۔ اور عقل سے پوچھوقو وہ یہی کہے گی کہ جوسب سے قادر ہے اُسی سے مانگنا اکمل وانفع ہے پس یقیناً میتد بیر (دعا) ہرتد ہیر سے بڑھ کر ہے۔ کیوں کہ اور تد ابیر بھی حق تعالیٰ اسے مانگ گاوہ ضرور کا میاب ہوگا۔''
کی مثیت اور ارادہ سے ہی کا میاب ہو سکتی ہیں قوجو خص حق تعالیٰ سے مانگ گاوہ ضرور کا میاب ہوگا۔''

''دعامیں ایک امتیازیہ ہے کہ دین و دنیا دونوں منافع کوجامع ہے یعنی تداہیر دنیا میں سے یہ بھی ایک تد ہیر ہے اور سب سے بڑی تدبیر ہے ۔ اور دوسرا امتیازیہ ہے کہ دعا ہر حال میں ۔ گو دنیا ہی کے لیے مانگی جائے بشر بطیکہ ناجائز اور حرام شے کی دعا نہ ہو۔ ثواب وعبادت ہے۔ دیگر عبادات میں اگر دنیا کی آمیزش ہوجائے تو وہ عبادت نہیں رہتیں۔ اور اگر مقصود ہی دنیا ہو پھر تو بطلان عبادت فاہر ہے۔ مگر دعا سے اگر دنیا ہی مطلوب ہو جب بھی وہ عبادت ہے۔ کیوں کہ دعاء میں عبادت کی شان ہر حالت میں باقی رہتی ہے۔'' (ملفوظات جلدے ۲۸ ۸۲س ۲۲ کے دریا دریا ہیں کا سے میں باقی رہتی ہے۔'' (ملفوظات جلدے ۲۸ ۸۲س ۲۲ کے دریا ہو کے دریا ہوں کے دریا ہو کی دعاء

(۱) اعلاء کلمۃ اللہ کا مقصود ایبا امن و آزادی نہیں ہے کہ مل مل کر رہتے رہیں اور برپا شدہ لا دینی تدن و اِباحیت زدہ اصولوں پر بنی ترقی میں سب قو تیں صرف کر دی جائیں اور عقائد کا اور دین کا جنازہ دکتا ارہے بل کہ اعلاء کلمۃ اللہ کا مقصود یہ ہے کہ اللہ درسول کے مخافیین کے ساتھ دوئتی نہ کی جائے ، اہل باطل سے صاف بے زاری ہوجس کے لیے مقاتلہ کر بیین اور حفاظت خود اختیاری کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ ''جیسے اتفاق مستحن ہے لیسے ہی کبھی نا اتفاقی بھی مستحسن ہے۔ پسے اتفاق کریں اُن کے ساتھ نا اتفاقی کرنا اور مقابلہ کرنا محمود ہے''۔

(اشرف التفاسير جلد ١٩ص٥٩)

پھریہ کہ کہاں تک حکمتیں نکالی جاویں گی؟ کیا کوئی شخص اعدادِ رکعات کی حکمت بتلاسکتا ہے؟ اورا گرعقل إن امور کے لیے کافی ہوتی ، توانبیاء کے آنے ہی کی ضرورت نہ تھی جب که دنیا میں بہت سے عقلاء وحکماء [Thinkers and Philosophers]ہر زمانے میں پائے گئے ہیں۔

## ٣ بمقصوديت آخرت كاإنكار:

اور حقیقت میں اگر غور کیا جاوے تو إن مصالح کا اختراع کرنا جودر حقیقت سب راجع الی الدنیامیں [جو دنیا کے مقصود ہونے کی نشاندہی کرتے ہیں] در بردہ مقصود یت آخرت سے انکار [denial of the good of the other world] ہے۔ (۱)

= گئے۔مورخ شبلی کی ایک تحریرا خبار وکیل امرتسر اور سلم گزٹ لکھنو میں شائع ہوئی جس میں انہوں نے بیرائے دی تھی کہ: '' قربانی کرنے کے بجائے اگراس کی قیمت مجروحین ترک کی اعانت کے لیے دی جائے تو میرے نزدیک جائز اور موجودہ حالات میں زیادہ موجب تواب ہے۔''

شبلی کی اس ذ اتی رائے کےمطابق مفتی ندوہ مولا ناعبداللہ ٹو تکی نے فتوی دے دیا تھاجس کی مفصل ومدل تر دیدحضرت مولا ناخلیل احمدسہار نپورگ نے فرما ئی تھی۔اپنے مضمون میں مفتی ندوہ کوخطاب کرتے ہوئے دوٹوک الفاظ میں حضرت سہارن یوری رحمہ اللہ نے فر مایا:

''مولا نابیز ماننهیں کہ ہر شخص جو چاہے کھودے ۔۔۔۔۔اس وقت اگر کوئی علامہ بھی بے کینڈے کی کوئی بات کھے تو مدارس کےطلبہ تک اُس کی تقید میں حصہ لیں گے..... \_مولوی شبلی صاحب ایک مؤرخ ہونے کی حیثیت سے علامہ ا مشہور ہیں، بایں دجہ کہ مورخ کو ہرایک رطب ویابس فراہم کر دینے کی گنجائش ہے.....مگرایک فقیہ ومفتی آج کسی قول ضعیف پرِفتوی دے کرمطاعن واعتراضات ہے محفوظ نہیں رہ سکتا؛ لہٰذامفتی کومورخ کی تقلید شایاں نہیں۔' ( دیکھیے: فیاوی خلیلیه مظاہرعلوم سہار نیورس۲۱۳ تا۲۲ به اہم دستاویزمفتی مجدالقد دس خبیب رومی کے ذریعہ ہم بینچی۔ وللد درہ ) (۱)''ایک مخصیل دارصاحب نے مجھ سے سوال کیا کہ جہاں طاعون ہو وہاں نہ جانا تو عقل میں آتا ہے بیچکم تو عقل =

= کےموافق ہے؛مگر جہاں ہووہاں سے نہ جاناعقل میں نہیں آتا۔ بیتکم عقل کےموافق نہیں معلوم ہوتا؛ بل کہ نہ جانے میں تو خطرہ میں بڑنا ہے۔ میں نے کہا کہ پہلے میرے ایک سوال کا جواب دیجیے، تب میں آپ کو جواب دونگا، وہ بیر کہ: سیا ہی کا میدان کا رزار سے پشت دیکر بھا گنا کیوں جرم ہے؟ حالانکہ وہاں بھی ہلاکت تقریباً نقینی ہے، بھی اِس پر بھی آپ کو شبہ ہوااوراعتراض کیا کے عقل میں نہیں آتا۔ وجہ، جرم کی صرف یہ ہے کہ سلطنت نے بیس بیجیس رویبہ (یاایک آ دھ لاکھ روپے مثلاً ۔ف) مہینہ دیکراس کی جان کا سودا کرلیا۔سوحق تعالیٰ توجان کے مالک ہیں ، کیا ان کو اِس قانون کاحق نہیں (کہایۓ حکم سے جاری کی گئی کسی و ہا کسی جنگ میں فرار سے روک دیں )؟ سمجھ گئے پھر دمنہیں مارا۔ بیرحالت ہے که دو واقعے باہم نظیر، شریعت پرشبہ، دنیوی رسم پرشبہٰ ہیں۔ان لوگوں کی سمجھ اور عقل اور تمام د ماغی قوت صرف احکام اسلام ہی پراعتراضوں میں ختم ہوتی ہے، دچہ وہی ہے کہ قلوب میں اللہ اور رسول کی عظمت اور احترام نہیں۔اسی دجہ سے شبهات اوراعتراضات پیدا ہوتے ہیں۔سواس کی اصلاح سوال وجواب سے نہیں ہو علق۔ اِس کا صرف ایک ہی علاج ہے وہ بیر کہ چندروزکسی کامل کی صحبت میں رہیں .... چندروز میں کا پایلٹ ہوجائے گی اوراللہ ورسول کی عظمت پیدا ہوکر سب شبهات اوراعتراضات كاچشمه بى بند بوجائے گائن (حكيم الامت: م. الافاضات: ج٨ص٣١ تا ١٩٧١)

''جولوگ مصالح مختر عہ کو بناء: احکام شرعیہ تعبد بیر کی قرار دیتے ہیں اُن کار داس آیت سے ہوتا ہے کہ: خداتعالی حضرت ابوبکرصدیق رضی الله عنه کی تعریف میں فرماتے ہیں جب که انہوں نے حضرت بلال ؓ کوخرید كرآ زاوكرويا تهابه "وَمَا لاَحَد عنْدُهُ منُ نعُمَة تُجزاى، الَّا ابْتِغاَء وَجُه رَبِّه الْاَعْلَى" تواس ميں اُن كُفعل كاسب نفی اوراستثناءکرے منحصر فرمادیا ہے ابتیعاء و جبہ رب میں ( کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کاغلام آزاد کرنے کے اِسْ فعل کا کوئی سبب نہیں ،صرف خدا تعالیٰ کی رضا کی تلاش ہے۔ف)-حالاں کہ اِس میں یہ بھی ایک مصلحت تھی کہ قومی ہدردی ہےاورایک کا فرکے ظلم سے اُن کو چھڑایا۔''

۲- " دوسرے اِس میں بڑی قباحت پیہے کہا گروہ دنیوی مصالح کسی دوسر پے طریقے سے حاصل ہونے لگیں اوراسلام براُن کے مرتب ہونے کی تو قع نہ رہے تو چوں کہ اسلام کومقصود بالعرض رکھاہے اورمصالح دنیو یہ کومقصود بالذات،اس لیے نتیجہ بیہ ہوگا کہ اسلام کوچھوڑ کو دوسر بے طریقے کواختیار کرلیں گے؛ چناں چہ''ایک نو جوان نے تو یہاں تک نوبت پہنچائی کے نماز کے متعلق بدرائے ظاہر کی اسلام میں اگرنماز نہ ہوتی تو اسلام کی خوب ترقی ہوتی ، کیوں کے نماز ے اکثر گھبراتے ہیں نعوذ باللہ!معلوم ہوتا ہے کہ خداتعالیٰ کوبھی رائے دیتے ہیں۔'(اشرف التفاسير جلداص ۲۰۱) س- تیسرے بیرمصالح: ہیں تخمینی اور تخمینات بہت آسانی سے مخدوش ہوسکتے ہیں، تو اگر یہ بھی مخدوش ہوجائے چوں کہ چکم شری اس پربنی سمجھا گیا تھاللپذاوہ حکم بھی مخدوق ہوجائے گا۔ پھرفر مایا کہا گریہ علوم قصود ہوتے تو حضرات صحابیّا ان کی تحقیق کے زیادہ مستحق تھے؛ کیکن صحابہ کے بھی ایسے سوالنہیں کیے۔'' (ملفوظات حکیم الامت:ج ۱۳۲ ص۱۴۲ تا ۱۴۳۳)

### مثال:

[دوسری مثال میہ ہے کہ معمول کے مطابق آ داب بجا آ وری کو چھوڑ کر ] یا بجائے سلام کے ایک پرچہ لکھ کردے دیا کرے کیا کافی ہوگا؟ (۱) احكام ميں مصلحتيں ہيں؛كيكن وہ مدارحكم نہيں:

اور ہماری اِس تقریر سے کوئی بیگمان نہ کرے کہ ہم شرائع واحکام کو حکم واسرار [حکمتوں اور رازوں ] سے خالی سمجھتے ہیں۔ یابیر کہ اُس کے اسرار برحکمائے امت کو بالکل اطلاع نہیں ہوتی ہے صروراُس میں اسرار ہیں اوراطلاع کسی قدر ہوتی رہی ہے اوراب بھی ہوتی ہے۔(۲)کیکن اِس کے ساتھ ہی مدار اِمتثال کا آتھم بجالا نے کا مدار ]،وہ اطلاع نہیں

(۱) حکام وفت کے ساتھ تو کوئی میمعامله نہیں کرتا کہ: '' ہر تکم کی ایک مصلحت و حکمت اختراع کر کے اوراس مصلحت کو دوسرے مہل طریقہ سے حاصل کر کے اصل قانون کی بجا آوری سے انکار کر بلیٹے' ،آ خر حکام کے اور'' گورنمنٹ کے ا دکام کے سامنے کیوں گردنیں جھادیتے ہو۔ ذرا وکلا کے پاس جا کرتعزیرات ہند کی دفعات پراعتراض کرو، دیکھووہ جواب دیتے ہیں۔ صرف یہ جواب کافی ہوجاتا ہے کہ صاحب قانون یہی ہے۔ سویہ جواب یہال کیوں کافی نہیں ہوتا۔ سو، و ہاں کیون نہیں اعتراضات سوجھتے۔'' (ملفوظات حکیم الامت، الافاضات الیومیہ: ج۸ص۲۷ تا ۱۹۷۷)

#### (۲) حکمت اس کی منتظر ہے کہ بیٹھ عمل کریے تو میں مجھ میں آؤں:

''شریت مقدسہ کے حدود واصول اس قدر یا کیزہ ہیں کہ اگر دحی کے ذریعہ ہے بھی اطلاع نہ کی جاتی تو فطرت سلیم بھی اِس کی مقتضٰی ہوتی ؛ مگر چونکہ طبائع سلیمہ بہت کم ہیں اس لیے وحی کی حاجت ہوئی۔اورسراسر حکمت ہی حکمت ہے؛ مگرعقول عامہ کی ان حکمتوں تک رسائی مشکل ہے اور عمل سے پہلے بیان کرنے سے سمجھ میں نہیں آسکتی۔البتہ عمل کرے دیکھیے!انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گی؛ کیوں کہ (عمل سے حکمت واقع ہو جائے گی اور ) وقوع سے اُس کا مشاہدہ ہوجائے گا؛ مگراکٹر لوگ پہلے اِس کے منتظر بہتے ہیں کہ پہلے عکمت سمجھ میں آجائے توعمل کریں اور حکمت اِس کی منتظرے کہ بیخض عمل کرے تو میں سمجھ میں آؤں۔ پھرعلاوہ حکمت کے بڑی چیز جوممل سے میسر ہوتی ہے وہ بیہ ہے کہ قلب میں اس سے اطمینان وسکون پیدا ہوتا ہے۔ بیسب سے بڑی حکمت ہے۔ ' (ملفوظات ج الص ۱۳۱۱) = ٣: آخرت كے خواص كود نياير قياس كرنا:

کیا اگر آخرت واقع ہے۔اور ظاہر ہے کہ وہ دوسراعالم ہے۔اُس کے خواص ممکن ہے کہ یہاں کے خواص سے کچھ نسبت نہ رکھتے ہوں۔ جیسا ایک اقلیم [Geographical Zone] کو دوسری اقلیم سے اور مریخ [Mars] کو اِس ارض [ زمین ] سے۔ اور وہ خواص ہم کومعلوم نہ ہوں۔ اور اُن کا حاصل ہونا خاص اعمال پر موقوف موجن کی مناسبت اور إرتباط وربط ] کی وجه تم کومعلوم نه موسکتی مو

۵: حاکم کے حکم کی خلاف ورزی:

اسب كے علاوہ اگر كوئى يہى معاملة قواندين حكام وقت [law promulgated] by the worldly rulers] کے ساتھ کرے کہ ہرتکم کی ایک مصلحت وحکمت إختراع كركے اوراً سمصلحت كودوسر سے بہل طریقے سے حاصل كر کے اصل قانون كى بجا آورى ے انکار کر بیٹھے، تو ہر خص سمجھ سکتا ہے کہ حکام اُس کے واسطے کیا تجویز کریں گے؟

ادنیٰ سی بات ہے کہ اگر کسی کے نام عدالت سے بحثیت شہادت سمن [طلی] آوے اوروہ اطلاع یا بی لکھ کرعین تاریخ پر حاضر نہ ہو؛ مگریہ کہ کر کہ مقصود حاضری سے شہادت ہے جس کا دوسرا طریق بھی مہل ہے [اوراُس دوسرے طریق کو اِس طرح اختیار کرے کہ ] بذریعهٔ رجسٹری تمام اِظہارات قلم بند کرکے ڈاک میں بھیج دے-خاص کر جب کہ حاکم ، عدالت اُس شخص کے دستخط بھی بہچانتا ہو-تو کیا پیشخص اُس اعلان کا - جو کہ من میں تھا کہ اگرحاضرنه ہوسکے، تو وارنٹ جاری کیا جاوے گا-[وارنٹ کا]مستحق نه ہوگا؟

کہ ] ہم دیکھتے ہیں کہ گھر کے نو کر کو بعض انتظامات خانگی کی اِلے ہے [حکمت اور وجہ ]نہیں معلوم ہوسکتی ، حالاں کہ وہ منتظم بھی مثل نو کر کے مخلوق ہے۔ جب مخلوق کو مخلوق کے بعض اسرار معلوم نہیں؛ حالاں کہ دونوں کے علم میں نسبت محدود ہے ، تو خالق کے اُسرار پراگر مخلوق کو بالکل ہی اطلاع نہ ہو یاضچے اطلاع نہ ہو- [بل کیمحض تخمینی ہویا غلط ہو] کیوں کہ [مخلوق اور خالق] دونوں کے علم میں تفاوت [اور فرق] غیرمتناہی [ولامحدود] ہے-تو کیا تعجب ہے؟ بل کہ بہ قول ایک فلسفی کے اگر سب احکام کی وجوہِ عقلیہ بالتمام [تمام خداوندی احکام کی متعین عقلی و جهیں full rational justification for all the injunctions معلوم ہوجاویں، توشبہہ یہ پڑے گا کہ شاید سی ایک فردیا ایک جماعت اہل عقل کا بیر مذہب تر اشا ہوا ہو کہ دوسر بے عقلاء بھی اُس کی گھ [ reasons for the injunctions تک پہنچ گئے۔خدائی مذہب کی توشان یہ ہونا جا ہے کہ اُس کے اسرار تك كسى كوبالكل [رسائى نههو] يا بتامه [پور بطور بر] رسائى نه هو-(١)

= تودونوں جداجدا ہیں۔ نیز تعیین حکمت جہال منصوص نہ ہو چوں کتھنی امر ہے اس لیے اس میں جانب مخالف کا قوی احمّال باقی ہے۔ پس اگر کسی وقت بہ حکمت مخدوش ہو جائے تو اس سے حکم خدا وندی بھی مخدوش ہوجائے گا۔سلامتی کی روش پیہے کہ یوں کہا جائے کہا حکام میں حکمت تو یقیناً ہے کین تعیین جہاں شارع علیہ السلام نے نہیں کی وہاں ہم بھی نہ کریں اور محض امتثال حکم باری سمجھ کر کرتے رہیں۔'' (ملفوظات جلد ۱۱ ۔مقالات حکمت جلد اول ص۱۱۵)

(۱) ''بندول کی (بعض )ایجادیں الیی میں کہ اُن کے اسرار سمجھ میں نہیں آتے ،تو خدا تعالی کے اسرار کیسے سمجھ میں آئیں؟ آج کل لوگ حق تعالی کے اسرار سمجھ نے کے دریے ہوتے ہیں، کیاوہ اُن کی سمجھ میں آسکتے ہیں۔''

(ملفوظات جلد ١٩حسن العزيز جلد سوم ص ٢٣١)

''ایک صاحب نو جوان یہاں پرتشریف لائے تھےصاحب علم آ دمی تھاُن کو اِس سے انقباض تھا کہ کا فروں کو ابدالآباد (ہمیشہ ہمیش) کے لیے جہنم میں بھیجا جائے گا، رحت اِس کو کیسے گوارا کرے گی؟ دیکھیے! آج کل اِن بے کار چیزوں میں سوچ ہے، فکر ہے اور جو کام کی بات ہے وہ ایک بھی نہیں۔ آخر اِن تحقیقات میں پڑتے کیوں ہو؟ جو حکم ہے=

ہے۔اگراطلاع بھی نہ ہو، تا ہم واجب الامتثال ہیں [احکام کا بجالا نا خود واجب ہے]۔ بعینہ قانونِ ملکی [legal statutes of the state] کا ساحال ہے کہ رعایا کو اُس کے مان على إنكشاف لم [وجهاورمصلحت،aims and objectives] كا انتظار جرم عظيم ہے۔اور پھر بھی جو کچھ بیان کردیا جاتا ہے وہ تبرع ہے۔(۲)

حکمتوں پر اِطلاع تخمینی ہے، وہ بھی بعض احکام کی:

approximative and اورجس قدر اطلاع ہے وہ بھی ظنّی اور خمینی [ conjectural] ہے اور بعض کی بالکل بھی نہیں ہے۔ (۱) اور اس کا پچھ تعجب نہیں ، [ کیول

= منكرين حكمت كامرض: "ايك منكرين حكمت كامرض بوه احكام كى حكمتين سن كركهت بين بيسب اعتقاد والول كى گھڑت ہے، زبردتی کی عکمتیں نکالتے ہیں۔حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب رحمت الله علیہ نے اِس کا خوب جواب ( دیا ) ، فرمایا که نگلتی بھی وہی چیز ہے جو ہوتی ہے بھلاتم تواسپے پیشواؤں کے کلام میں ایس چیزیں نکالو۔''

(ایضاً:جلد۵/ص ۲۸ تا۲۹)

(۲) یہ جو کہا جاتا ہے کہ'ا ب تو ہڑے بڑے فلاسفرانگریز خقائق شرعیہ کی طرف آنے لگے ہیں اور اُن کے ذہنوں میں احکام اسلام کےمصالح خود بخو دآنے لگے ہیں۔ایک بہت بڑے فلاسفرانگریزنے ڈھیلے سے استنجا سکھانے پر کہامجہ صلی اللّه عليه وسلم بهت بڑے حکیم تھے۔''إن فائدوں کے علی الرغم حکیم الامت حضرت مولا نا شرف علی تھانویؒ فرماتے ہیں: '' مگر ہم ان احکام میں منتظر نہ ہوں گے حکمت کے ، کہ اگر مصالح اور جگھ معلوم ہوں گے تو مانیں گے ور نہیں۔ یہ تومحض بددینی ہے اور پیمرض نیچریوں کی بدولت پھیلا ہے۔''

''احکام کو حکمتوں پر بنی نہ مجھیں، تو حکمتوں کے مجھنے کا مضا کھنہیں۔قرآن میں جہال کہیں حکم کے بعد لام غایت آیا ہے، وہ علت نہیں ہے، حکمت ہے۔مطلب میہوتا ہے کہ اِس حکم پربیاثر مرتب ہوگا، میمطلب نہیں کہ حکم کی بنا اس پر ہے۔'' ( حکیم الامت: ملفوظات، الا فاضات: جلد۵/ص ۲۸ تا۲۹)

(۱) اسلام براعتراض کا جواب دین میں بے اصولی: ' اکثر لوگوں میں بیمرض ہے کہ وہ احکام شریعت میں علل تلاش کیا کرتے ہیں اور جب علت نہیں ملتی تو حکمت کوعلت سمجھ کراُسی کومعترضین کے جواب میں پیش کردیتے ہیں؛ حالاں کہ علت ما يترتب عليه الحكم كوكت بين (كهجس يرحكم كي بنياد جوزف) اورحكمت خودمرتب على الحكم بوتى ب، = شرحالانتباهات

# [۱۱۱] انتباه سيزدنهم متعلق معاملات بانهمي وساسات

[Regarding Mutual Transactions and Politics]

[تمهید: بعض لوگ معاملات و سیاسات کومحض ترنی امورسمجھ کرمصلحت ز مانہ کے تحت اِن میں تبدیلی کے دریے ہوتے ہیں۔ اِس حوالہ سے چیزوں کے داخلِ دین ہونے کامعیاریا دولانے کے ساتھ بعض غلط فہمیاں دورکی گئی ہیں: 🦟 شریعت میں کسی چیز کے داخل ہونے کا معیار وعدہ ثواب یا وعید عذاب ہے۔ 🖈 وہ مسائل جومجہدین کے قیاس سے ثابت ہوئے ، وہ بھی شریعت کا جزء ہیں۔ 🖈 مجتهدین برقیاس کر کے اپنی رائے کوشریعت میں داخل کر نادرست نہیں۔ 🖈 غیر مجتهدین کی رائے معتر نہیں اوراس دور میں کوئی مجتهز نہیں۔ اسلام کے تدنی احکام پراعتر اضات کاعقلی اصولوں سے جواب دیا گیا ہے۔ 🤝 آخر میں اعتراضات کے پس بردہ اصل مرض کی شخیص کی گئی ہے کہ: ہونا تو ہیہ جاہیے کہ اہلِ مغرب کے اعتر اضوں پراُنہی سے دلیل کا مطالبہ کیا جائے ۔لیکن بجائے اس کے موبیر ہا ہے کہ خیرخواہانِ اسلام احکام شریعت میں تصرف کے دریے ہیں۔اِس کی اصل وجہ حب دنیا اور اہل دنیا کی چاپلوسی ہے۔ف

## سمجھ میں نہ آنے سے عقل کے خلاف ہونالازم نہیں آتا:

اور نہ اِس تقریر سے بیگمان کیا جاوے کہ جن احکام کی وجہِ عقلی مجھے میں نہیں آئی وہ عقل کےخلاف ہیں۔ ہرگزنہیں،عقل کےخلاف ہونااور بات ہےاورعقل میں نہآ نااور بات ہے۔(۲)

= اُس کوکرتے رہو۔اسرار کے دریے ہونا بھی بے ادبی ہے۔ دیکھیے اگر ہمارا کوئی نوکر گھر کے اسرار معلوم کرنا جا ہے اور بدوں اسرار بتلائے ہماری تجویزوں کوقبول نہ کریے تو نہ تو خوداُس پر جوش آتا ہے کہاُس سے اسرار بیان کریں۔اورا گروہ اِس کی درخواست بھی کرے تو دو جا رتھیٹر تو لگا دئے جا ئیں گے ،مگر اسراز نہیں بتلائے جاتے ۔''

واللَّهُ يَعُلَمُ وَ أَنْتُهُ لَا نَعُلَمُونَ ـ ("برثي كي هيقت حال كو) الله تعالى حانتے بن اورتم (يورايورا) نهيں جانتے۔'' رِنْفیری فائدہ تحریر کرتے ہوئے حکیم الامت حضرت مولا نااشرف علی تھانو کی گھھے ہیں: اِس آیت سے ہمارے ۔ نوخیزمسلمان فلسفیوں کوسبق لینا چاہیے کہ ہرحکم کی مصلحت - باوجود واقعیت کے آحقیقی طور پرموجود ہونے کے باوجود: ف]-ہمارےاحاطہ علمی سے خارج ہے۔'(بیان القرآن جلداص١٢٢)

(۲) جو چزعقل کےخلاف ہواُسےمحال کہتے ہیں۔لینی دلیل سےاُس کا نہ ہونا ثابت ہوجائے اور جو چزعقل میں نہ آئے، اُسےمستبعد کہتے ہیں۔ دیکھیے:اصول موضوعہ ا۔ کیا شبدرہا؟ اِنتباہ سوم کی غلطی چہارم، پنجم کے شمن میں اِس کامفصل ذکر ہو چکا ہے۔(۱) مجہدین کے قیاس سے ثابت ہونے والے تدنی مسائل:

البته شایدان مسائل میں شہر باقی رہے جومنصوص نہیں [ قرآن وحدیث کے متعین معنی سے ثابت نہیں اصرف مجہدین کے قیاس سے ثابت ہیں۔سوان کا جزو شریعت ہوناانتباہ ہفتم میں بیشمن بیان غلطی اول (۲)اورغیر مجتهد کی رائے کامعتر نہ ہونااور ہم لوگوں کا مجتهد نہ ہونا اِسی انتباہ میں بضمن بیان غلطی چہارم [ساتویں انتباہ کی چوشی غلطی کے ذیل میں مذکور ہو چکا ہے۔ (٣) اِس تقریر سے اُن سب شبہات کا جواب ہو گیا جو تعدد ازواج[plurality of wives] يا طلاق[divorce] ياريو [interest] يا تجارت کی جدیدصورتوں مثل بیمہ [ new modes of commerce like insurance وغيره ياملازمت كى نئ شاخول [insurance] وغيره ياملازمت كى

## معاملات وسياست كونثر بعت كاجزونه بمجهنا

متن -اِس کے متعلق ایک غلطی میر کی جاتی ہے کہ معاملات وسیاسات کو دین و شریعت کا جزونہیں سمجھتے محض تدنی امور سمجھ کر اِس کا مدار رائے ومصلحتِ زمانہ پر سمجھا جاتا ہے اور اِس میں اپنے کوتصرف کرنے کا مختار سمجھا جاتا ہے۔اور اِسی بناپر ربلا [سود] تک کے حلال کرنے کی فکر میں ہیں۔اورعلماء کو بھی اِس کی رائے دیتے ہیں اوراُن کے قبول نہ كرنے يرغيض وغضب كوكام فرماتے ہيں اوراُن كور قى كادشن سجھتے ہيں۔(١) جزونثر بعت ہونے کا معیار:

خوب سمجھ لینا چاہیے کہ شریعت میں کسی چیز کے داخل ہونے ، نہ ہونے کا معیار اول تحقیق[طلب ہے، پہلے معیار دریافت] کرلیا جاوے تا کہ اُس[چیز کے داخلِ شریعت اور خارج شریعت ہونے ] کا آسانی سے فیصلہ ہوجاوے۔سو، وہ صرف ایک ہی چیز ہے: وعد ہ تواب یا وعیدِعذاب۔ اِس کے بعداب قرآن وحدیث کو ہاتھ میں لے کر پڑھواورغور کرو۔ جا بجا اِن ابوابِ[تدن] میں نواب، عذاب کے وعدے اور وعیدیں نظریر میں گی ۔پس جب معیار محقق [اور ثابت] ہے، اب [معاملات وسیاسات کے ] جزوشر بعت ہونے میں

(۱) قرآن كريم كى آيت قُل إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَ مَحْيَاىَ وَ مَمَاتِي للهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ - "بإليقين ميرى نمازاور میری ساری عبادت اور میرا جینا اور میرا مرنا بیسب خالص اللہ ہی کا ہے جو مالک (اور رب:ف) ہے سارے جہان کا''(پ۸،انعام، ٤٤: بیان القرآن جلد۳ ص۱۴۱) پرتقر برکرتے ہوئے فرمایا:''لوگوں کے مذاق مختلف ہیں،ایک مذاق یہ ہے کہ عبادات تو حقوق اللہ ہیں اوراُن میں حق تعالیٰ کوتصرف کا اختیار ہےاوراُس کے احکام کا نام دین ہے۔ رہے احکام موت وحیات لیعنی معاشرت اور تدن ، توان سے دین کو کچھ علاقہ نہیں ، اس نداق کی تر دید کے لیے لفظ مَحُيَاىَ وَ مَمَاتِي برُهايا ـ الصورت مين مَحْيَاى وَ مَمَاتِي عِيمراداحكام حيات وموت مول كـ ـ"

(اشرف التفاسير جلد ٢ص ١٤٨)

<sup>(</sup>۱) كه: ''احكام نبوت كوصرف امورمعاديَّه كم تعلق سمجها اورامورمعاشيه مين اين كوآزاد....قرار ديا۔'' اور اِس مُلطی کا اِزالہ کرتے ہوئے بتایا گیا تھا کہ شریعت کے احکامات:معاملات،معاشرات اور سیاسات سب ہے متعلق ہیں اور منصوص ہیں،اس لیے وہ خود مقصود ہیں۔اگر مقصود نہ ہوتے ،تو مصلحتِ زمانہ کے تحت ان میں تبدیلی ممکن تھی 'لیکن جب آیت سے اِن کامقصود ہونا ثابت ہے، تواب اِن میں تبدیلی کے قائل ہونے کی گنجائش نہیں۔

<sup>(</sup>اننتاه سوم، غلطی چیارم، پنجم)

<sup>(</sup>۲) جومسائل غیر منصوص ہیں اور مجتهدین کے قیاس سے ثابت ہوئے اور وہ قیاس کسی نص سے منسوب ومتندہے، تو گویا نص ہی ہے ثابت ہیں۔ مجتبد کے اجتہاد سے صرف ظاہر ہوئے ہیں، اس لیے ایسے مسائل جزء ثریعت ہیں۔ ( انتباہ ہفتم غلطی اول )البتہ اِس طریقہ سے جو تھم ثابت ہوگا وہ ظنی ہوگا منصوص کی طرح تطعی نہیں ہوگا۔لیکن کسی کو بیمنصب حاصل نہیں کہ ظنی احکام کونہ مانے۔

<sup>(</sup>۳)غیرمجتهد کی رائے معتبز ہیں ، کیونکہ اُس کی رائے مجتبد کے مقابلہ میں ایسی ہے جیسے ماہر کے مقابلہ میں غیر ماہر کی رائے۔اور اِس دور میں کوئی مجہزنہیں، کیونکہ شرا کطا جہزا دموجو ذنہیں۔(امنتاہ بفتم نملطی اول و چہارم)

= ہلاق : طلاق : طلاق کو صد درجہ معیوب ہیجھنے پر مفاسد عملیہ متفرع ہوتے ہیں ( یعنی عملی زندگی میں خرابیاں بیدا ہوتی ہیں )
کہ ایسے لوگ اگر بھی جوشِ غضب میں مغلوب (ب قابو) ہو کر طلاق دے گزرتے ہیں، تب بھی طوق عار (شرمندگی)
سے بہتے کے لیے اس کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں اور خواہ شرعاً اس کا تدارک ممکن ہویا نہ ہو۔ جو ذرادین کا دعوی کر کھتے
ہیں وہ اول تو اس تدارک کے لیے طرح طرح کی تدبیریں سوچتے ہیں، خواہ چلیس یا نہ چلیس۔ مثلاً کسی مجتبہ جدید ( موجودہ
نرمانہ میں اجتہاد کا دعوی کرنے والے ) سے سن لیا، کہ تین طلاقیں ایک دم دینے سے ایک ہی طلاق ہوتی ہے جس میں
رجعت یا تجدید نکاح بلا طلالہ جائز ہے، بس اس قول کو لے لیا اور کہتے ہیں کہ آخروہ بھی تو عالم ہیں، اُن کے قول پر بھی عمل جائز ہے۔ ۔ ۔ ۔ ۔ حالانکہ این جُکل پر غابت ہو چکا ہے کہ بیقول بالکل صبح نہیں اور نہ اِس پڑمل جائز ہے۔ ۔ ''

(ملفوظات حكيم الامت/الا فاضات اليوميين ٢٩،٩٠٢)

مسئله شرعی پر عمل مقصور نہیں: دومسئلهٔ سود کے متعلق بعض لوگ کہتے ہیں مولو یوں سے کہ: ہندوستان میں سود حلال کردو کیوں کہ گواما م ابو یوسف کے خلاف ہے مگراما م ابو حنیفہ کا فتوی ہے کہ حربی سے سود کالین جائز ہے اور اما م ابویسف کا قول کوئی جمت بھی نہیں۔ میں کہا کر تا ہوں جی ہاں آپ کو اما مصاحب کے تمام قولوں میں بہی ایک قول پسند آیا۔ اما مصاحب کا قول نماز میں، روز ہے میں، داڑھی میں جمت نہیں ہے، بس سود میں جت ہے۔ جیسے ایک شخص نے کسی سے بوچھا کہ قرآن میں تمام آیتوں میں تم کو کوئی آیت پسند ہے؟ کہا ''کلوا واشر ہوا "کسی نے اس کوا یک شعر میں اس طرح کہا ہے جم قوبہ جب کریں گے شراب و کہا ہے سے قرآن میں جو آیا کلوا واشر ہوا نہ ہو یا میراث [Inheritance] یا مقاتلهٔ حربیین [Inheritance] یا مقاتلهٔ حربین [infidels] وغیره مسائل کے متعلق پیش کیے جاتے ہیں۔(۱)

(۱) اصل معیارا وراصول تو بیر بین بکین اس معیار کے برخلاف، تصرف کے در پے ہوتے ہیں ، مثلاً:

\*\* تعدواز واح: تعدداز واح میں کراہت یا حرمت کا اعتقاد یا دعوی اوراس کی بنا پر آیات قر آنیہ میں تحریف کرنا - جبیبا کہ
اس وقت' یورپ کے ملحدوں کی تقلید سے' بعض مسلمانوں کے لیے اس کا سبب ہوگئ ہے - سراسرالحاد وبدد بنی ہے ۔ اصل
عمل میں شائبہ (شک ) بھی کراہت یا ناپسند بدگ کا نہیں ۔ اور نہ اس کا جواز (جائز ہونا) بمعنی صحت و نفاذ مشیقن .... عدل
کے ساتھ مقید (یعنی نکاح کا صحیح اور نافذ ہونا عدل کر سکنے کی شرط کے ساتھ پابند ہے )، بل کدا گر عدم عدل (انصاف نہ
ہو سکنے ) کا تیقن (یقین ) بھی ہو تب بھی صحت و نفاذ اس کا لیقنی ۔ '' (حکیم الامت: اصلاح انقلاب امت ج ۲ص ۲۷)

اس مسکلہ کے متعلق اس کیا ۔ میں ایک و مگر مقام پر یہ بھی فر مایا: ' بعض مریدان فطرت نے بعض اقوام

اِس مسکلہ کے معمق اِسی کتاب میں ایک دیگر مقام پریہ بی فرمایا: "بھی مریدانِ فطرت ہے بھی الوام کیورپ کی دیکھادیکھی دعوی کیا ہے کہ ایک عورت سے زیادہ دوسری تیسری چقی عورت سے زکاح جائز نہیں، اور منشاء تواس قول کا استحسان ہے آ راء داہوائے اہل یورپ کا (ایک عورت کے ساتھ ذکاح محد دور کھنے کا منشا اہلِ یورپ کے خیالات و خواہشات کی قدر ہے)؛ لیکن چونکہ اپنے کو اسلام کی طرف بھی منسوب کرتے ہیں، اس لیے اس دعوی کو زبر دی قرآن میں بھی ٹھونس دیا کہ دوجگہ سے دوآ بیتیں لیں اور ہرایک کے معنی میں تحریف کی ۔ اس طرح سے اپنا مطلب پورا کیا۔..... اس کے جواب سے احترائی تغییر میں فارغ ہو چکا ہے۔ "( حکیم الامت: "اصلاح انقلاب امت" کی دوم ص ۲۹)

بیان القرآن میں اس کا ذکر اِس طرح ہے کہ: ' بعض ہوا پرستوں نے دنیوی غرض سے آیات الہیہ کے مضمون میں تج بیف کی ہے اور کہا ہے کہ بیاں فر مایا کہ' جب عدل میں تج بیف کی ہے اور کہا ہے کہ بیآ بیت بالکل کثر ت از واج کی نفی کر رہی ہے اس طرح سے کہ یہاں فر مایا کہ' جب عدل ندہ و سکے تواکی پراکتفاء کرو' اور دوسری آیت میں فرما دیا کہ' تم سے بھی عدل ہی ندہ واقی ' وَلَدُنُ تَسُتَعِلَيْعُوا اَنْ تَعُدِلُوا اَنْ تَعُدِلُوا اَنْ مَعْدِم ہوا کہ ایک سے زیادہ جائز نہیں ، فقط۔

میخض مغالطهٔ باطلہ ہے کیوں کہ دونوں آیتوں میں عدل جداجدامعنوں میں ہے۔اُس آیت میں تو عدل فی الحقوق الواجہہے،.....اِس آیت میں عدل فی الحجۃ ہے اوروہ عادةً قدرت میں نہیں۔ اِس لیے اِس کی نفی فرمائی۔
بس اس ہواپرست کے دعویٰ سے اِس (دوسری آیت سے استدلال) کواصلاً مس نہیں؛ بل کہ اِس آیت میں بعد فی عدل کے ارشاد ہے، "فَلَا تَحِیدُ لُوا "کُلَّ الْمَدُلِ" (پ۵، النساء) جس کا حاصل میہوا کہ بیتو ہم جانتے ہیں کہ عدل فی الحجۃ نہوں کے گا، بل کہ قلب کو ایک طرف میلان رہے گا اور اِس میلان پر ملامت نہیں؛ آگر: ف] بالکلیہ میلان تو نہ ہو کہ قلب سے بھی اور معاملات اور حقوق میں بھی۔ پس دونوں آیتوں کا مجموعہ میر حاصل ہوا کہ: عدل فی الحجۃ واجب نہیں، عدل فی الحجۃ المجاملہ واجب ہے۔'

اِس کاایک شخص نے خوب جواب دیاہے

تىلىم قول آپ كامم جب *كر*يں جناب

جب آ گے وَاشُر بوا کے ولا تُسُرِ فُوانہ ہو'' ( ملفوظات جلد اا، حسن العزیزج /٢، جدید ملفوظات ١٦٠)

(سودى معامله دارالحرب مين، كتحت "لا ربنو بين المسلم والحربي في دارالحرب" عفلط استدلال پر پورى بحث د كينا به وقوط احظ فرمائ : ( ملفوظات جلد ۱۳ م محمت جلد ۲۳۳،۱۲۹ )

کلا بیمد: ''عبدالله بن عرصی روایت ہے کہ نبی صلی الله علیه وسلم نے شراب اور جوئے سے منع فر مایا۔ الخ (ابوداؤد) ...ف ...ف بشراب میں سب نشد کی چیزیں آگئیں اور جوئے میں بیمه ولاٹری وغیرہ سب آگئی۔'' (حیا قالمسلمین ۱۳۱۳) کلا تجارت و ملازمت کی خی صورتیں و شاخییں: '' کچھٹی صورتوں کے احکام میں نے بطور خود ہی نیز سوالات موصول نیز سوالات موصول

ہونے پر لکھے جوحوادث الفتاوی کے نام سے شاکع بھی ہو چکے ہیں؛ کین وہ بہت چھوٹا سامجموعہ ہے جوزیادہ صورتوں کو حاوی نہیں اور ضروریات کے لیے کافی نہیں؛ مگراُس کے مطالعہ سے کم از کم بیتو معلوم ہوجاتا ہے کہ معاملات کی جتنی نئی صورتیں ہیں ان سب کے احکام فقہاء کے کلام میں موجود ہیں کیونکہ وہ حضرات کلیات ایسے مقرر فرما گئے ہیں کہ انہیں سے

سارى نئى صورتوں كے احكام بسہولت نكل سكتے ہيں۔ '( حكيم الامت: الا فاضات ج • اص١١٣)

صائب الكلام فى حكم الحرام: مصنف كى جانب سے چند جديد صورتوں كے متعلق تحقيق ايك صاحب علم كے سوال كے جواب ميں الكام فى حكم الحرام: مصنف كى جائين زيادہ جواب ميں اللحق كئى ہے، اس ليے يہ صفحون بہت زيادہ علمى ہے۔ تسهيل وتلخيص كى كچھ كوشش كى گئى ہے، ليكن زيادہ خريں: نہيں؛ البذا كم علم اوركم استعداد كے لوگ استحفى كى زيادہ فكر نه كريں:

سوال: 'نعدالتی عہدے،خواہ تخواہ دار ہوں: مثلاً سب ججی منصفی، ڈپٹی کلکٹری بخصیلداری،خواہ بلا تخواہ مثلاً آنریری مجسٹریٹی غیرمسلم حکومت کے تحت میں قبول کرنے۔ جہاں فیصلے لا محالہ غیر اسلامی قانون کے مطابق کرنا پڑیں گے۔کہاں تک جائز ہے؟ بظاہر تو صورت عدم جواز ہی کی معلوم ہوتی ہے؛ لیکن اگر بیع ہدے سرے سے نہ قبول کئے جائیں توامت اسلامیہ ہی کے دوسرے مصالح فوت ہوتے ہیں؟''

الجواب: ''بعض افعال ایسے ہیں کہ شرق کلی قانون سے حرام ہیں؛ کیکن ضرورت میں شرعاً ہی اُس کی اجازت دے دی جاتی ہے، خواہ نصاً خواہ اجتہاداً (اِس اِجازت کا جھی تو قر آن وحدیث سے صراحناً ثبوت موجود ہوتا ہے، کھھ قیاس واستنباط سے ظاہر ہوتا ہے ): جیسے اکل میتہ ، تناول خمر مخصہ میں یا اکراہ میں یا اساغة لقمہ کاصد (نجس وحرام لقمہ نگل لینے ) کے لیے۔ ایسے افعال میں باقضاء قواعد بیرمناصب مسئولہ عنبا (وہ منصب جن مے متعلق سوال کیا گیا ہے ) بھی داخل کیے جاسکتے ہیں۔ اگر چہ کوئی نقل جزئی اِس وقت میری نظر میں نہیں ؛ مگر کیایت ونظائر سے تمسک ممکن ہے، چناں چہ اس کی نظیر فقہاء نے ذکری ہے۔ "(یہ حوالہ در مخارور وقتا قبیل باب المصر ف من کتاب الزکوۃ )

''نظیرہونا ظاہر ہے کہ مقصود کافی نفسہ غیر مشروع ہونا اور اہل کے ہاتھ میں ہونے سے اشد المفسد تین کا اخف المفسد تین سے متبدل ہوجانا دونوں میں مشترک ہے۔ البتہ کلام ضرورت میں ہواور یہی اہم ہے۔ سواس کی مختیق ہی ہے کہ ضرورت کی عرفی دوشمیں ہیں: ایک منفعت خواہ دینی ہو یا دنیوی، خواہ اپنی ہو یا غیر کی۔ دوسری دفع مفرت اس تعیم کے ساتھ (کہ خواہ دینی ہو یا دنیوی)، خواہ اپنی ہو یا غیر کی ۔ سوتحصیل منفعت کے لیے تو ایسے افعال کی اجازت نہیں مثلاً محض تحصیل قوت ولذت کے لیے دوائے حرام کا استعال یا اجتماع الوعظ کے لیے آلات اہووغنا کا استعال وشل ذلک اور دفع مضرت کے لیے اجازت ہے۔ جب کہ وہ مضرت' ایسی ہو جسے آن وحدیث یا فقہائے کہ مہتدین کے بیان کر دہ صحیح تو اعد کی روسے قابلِ شار ولائقِ اعتبار سمجھا گیا ہو۔''اور شرعی ضرورت یہی ہے۔ مثلاً دفع مرض محبت کی نہوں کے لیے دوائے حرام کا استعال جب کہ دوسری دوا کا نافع نہ ہونا تجربہ سے ثابت ہوگیا ہو۔ کیوں کہ بدون (بغیر) اِس کے ضرورت ہی کا تحق نہیں ہوتا۔ اور مثلاً مسئلہ منقولہ فہ کورہ میں بہضرورت دفع ظلم اُشد کے تو زیح کی ۔ کہ وہ تحقی طلم اخف ہے۔ اجازت دی گئی۔ پس بہی تفصیل واقعہ مسئول عنہا میں بھی فہ کورہ ہے۔ اورا گرمل کے ساتھ خاص بیفساد عقیدہ بھی ہو کہ سیمناص فی نفسہ شرعاً حرام ہیں جس کی وجہ خودسوال میں بھی فہ کورہ ہے۔ اورا گرمل کے ساتھ خاص بیفساد عقیدہ بھی ہو کہ عرف کو بہنا ہیں از اللہ فاولئك ھے الکافرون پھی کو نفسہ میں بیان بھی کیا ہے۔''

ندارائی مقصود ہے نہ صلح: ''ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ عقل صحیح کا مقتضا ہر حال میں عدل ہے اور (وہ) منحصر ہے شریعت میں ، تو ہر حال میں جو تکم شریعت کا ہوائس کے ماتحت رہ کرآ دمی کور ہنا اور کام کرنا چا ہیے۔ شریعت کواپنے مصالح کے = شرح الانتباهات ﴿ ٢٣٩ ﴾ انتباه سيزدجم معاملات باجمي وسياسات

پس ہم کو اِس کی بھی ضرورت نہیں کہ اِن احکام کو زبرد سی مصالحِ موہومہ [ وہمی مصلحتوں fanciful raisons d'etre پر منطبق کر کے آیات واحادیث کے غلط معنی گھڑیں اور احکام کواُن کی اصلیت سے بدلیں۔

ابنائے زمانہ کی روش:

جبيها مرعيانِ خيرخواهي اسلام [ those who pretend to be the well-wishers of Islam کی عادت ہوگئ ہے کہ مبانی اعتراض پر مطالبہ دلیل [اعتراض کی بنیادوں پر دلیل کے مطالبہ ] کو بے اد بی سمجھ کر اِعتراض کوشلیم کر کے خود تھم مُغْرَضَ عليه [جس شرعي تعلم پراعتراض ہے اس] کوفہرستِ احکام سے نکال کراُس کی جگه وسراتکم محر ف [تبدیل کردہ حکم] جرتی کرے اس مضمون کے مصداق بنتے ہیں ﴿وَانَّ مِنْهُمُ لَفَرِيُقًا يَلُوُونَ اللَّقُولِهِ وَهُمُ يَعُلَمُونَ ﴿ (٢)

(۲) تلجیح اصول تو بیہ ہے کہ جب احکام شریعت پراعتراض کیا جائے ،تو معترض ومعارض سے اعتراض کے منشا اور بنیاد پر دلیل کا مطالبہ کیا جائے لیکن اِس وقت ہو بیر ہاہے کہ اہلِ مغرب سے دلیل کےمطالبہ کو بے اد بی خیال کرے اُن کے اعتراض کوتو (بے دلیل )تسلیم کر لیتے ہیں اورخود حکم شریعت میں ہی تحریف وتبدیل کے دریے ہوجاتے ہیں۔ایسے لوگ ا بنی اس تحریفی روش میں آیت قر آنی کے اِس مضمون کا مصداق بنتے ہیں:'' اور بےشک ان میں ہے بعض ایسے ہیں کہ کج کرتے ہیں اپنی زبانوں کو کتاب پڑھنے ) میں ( یعنی اس میں کوئی لفظ یا تفسیر غلط ملادیتے ہیں، ) تا کہتم لوگ اس کو کتاب کا جزمتمجھو، حالانکہ وہ کتاب کا جزنہیں۔اور کہتے ہیں کہ بیخدا تعالیٰ کے پاس سے ہے، حالانکہ وہ خدا تعالیٰ کے یاس سے نہیں۔اوراللہ تعالی پر جھوٹ بولتے ہیں اور وہ جانتے ہیں۔

ممکن ہے کہ تفییر غلط بیان کرتے ہوں ۔اور غلط تفییر میں .... بد دعوی ہوتا ہے کہ تفییر قواعد شرعیہ سے ثابت ہے...اس صورت میں معنیٰ جز وکتاب ہونے کا دعوی ہوگا، ہایں معنی کہ جز وما ثبت بالشرع ہے اور ہر ثابت بالشرع هیقةً ثابت بالکتاب ہے؛ کیوں کہ دوسرے دلائل شرعیہ مظیر احکام ہوتے ہیں نہ کہ مثبت احکام [بیابل کتاب کا ذکر تھا، اِس امت كاذكركرتي ہوئے''الانتابات المفيد ة'' كےمصنف! ين تفسير بيان القرآن ميں فرماتے ہیں:ف]....=

## کیا شریعت کے احکام تدن کے لیے مضربیں؟

اورا گرکسی کومعاملات وسیاسات کے جزوشریعت باشریعت دائمہنہ ہونے کا اِس سے شبهه موگياموكه بم بعض احكام كومضرِ تدن [harmful for social life] د يكيف بين: پس یا تو وہ احکام الہینہیں ہیں یا اُس زمانے کے ساتھ خاص ہوں گے [جس زمانہ میں بینازل ہوئے تھے۔ اِس کاحل انتباہ سوم میں ہمن تقریر شبہہ متعلق غلطی پنجم مذکور ہو چکا ہے۔(۱)

= تابعنہیں بناناچاہیے۔ باقی نہاڑائی فی نفسہ مقصود ہے، نہ سلح؛ بل کہ ہر چیز کا موقع اور وقت شریعت ہے معلوم کر کے عمل کرے صلح اور لڑائی سب اللہ کی رضا کے واسطے ہونا جاہئے ۔مقصود اصلی ہرمسلمان کے کام سے خدا کا راضی کرنا ہے۔''(ملفوظات حکیم الامت-الا فاضات الیومیہ: جلد ۸ص۲۱۹)

صلح كل: 'اله بادين ايك ولايتي دروليش محرى شاه نے مجھے بيكها كه مولوى ايك آيت كاتر جمه كرو ﴿لكُلِّ أَمَّةِ جَعَلْنَا مَنْسَكاً هُمُ نَاسِكُوهُ فَلَا يُنَازِعُنَّكَ فِي الْامُر وَادْعُ الِّي رَبِّكَ ﴾ الخ (مشركين جن باتوں ميں نزاع وجدال كرتے تھاُن میں سےایک خاص اعتراض کہ:''خدا کی ماری مردارا پنی ماری حلال'' کے جواب میں فرماتے ہیں کہ'' گواُن کو آپ سے اِس بات میں خطاب درست نہیں ، مگر آپ کو اُن سے خطاب کا حق ہے' پ کا ، الحج:۔ بیان جلد کص ۸۱)۔ میں سمھ گیا کہ سیلی کل کے مذہب کوقر آن مجید سے ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ میں نے کہا کہ ق تعالی نے لائی نیاز عُنْكَ فرمایا لائینَاز عُهُمُ نہیں فرمایا، یعنی اہل باطل کوتو حق نہیں ہے کہتم سے جھکڑے؛ مگراہل حق کوبیوت ہے۔''

( حكيم الامت: م: ااحسن العزيز جلد ٢٥ ا ٢٨)

لطيفة: ' براے مره كالطيفه ہے كه عيسائى لوگ مسئلہ جہاد كاوپراعتر اض كرتے ہيں كه اسلام نے إس كوكيوں ركھا؟ ميں كہتا ہوں کہاہیے بیغیبرسے ہی یوچھووہ عن قریب آنے والے ہیں وَانْتَظِرُوْا انَّا مُنْتَظِرُوْن حِضورسلی الله علیہ وسلم نے چرجھی ، تمہاری رعایت کی ہے کہ جزبید ہے کرنچ سکتے ہو عیسیٰ علیہ السلام نے تو اِس کی بھی پرواہ نہ کی ۔اُن کے عہد میں دوہی باتیں ہوں گی یا اسلام یاسیف۔''(اشرف التفاسیر جلد دوم ۸۹)

(۱) اوراُ سی مقام پر'' تنگی'' کی اِطلاقی نوعیّتوں پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ گفتگو کا حاصل تین چیزیں ہیں: الف-'' تنگی کا مرجع تو ہمارا طرز معاشرت ہے، نہ کہ احکام شریعت۔'' ب-خودا پے نفس کی مزاحمت ۔ تو اُس کے لیے تہذیب نفس اور تزکیئِ نفس کی ضرورت ہے۔ج: اپنی ذاتی ضررہے تنگی:''تو ایباذاتی ضرر-مصلحتِ عامَّہ کی رعایت ہے-کون قانون ہے کہ جس میں نہیں ہے۔''

### 🦠 ۲۴۱ 🍃 انتباه چهاردېم معاشرات وعادت خاصه

# [۱۲۰] انتاه چهاردهم متعلق معاشرات وعادات ِخاصَّه

شرحالانتباهات

[Regarding Social Customs]

[ تمهید: معاشرتی اموراور ذاتی دلچیپیوں کامدارا پنی آ سائش وآ رائش اور پیندومصلحت پر سمجھا جاتا ہے۔حالاں کہ شریعت سے تعلق رکھنے والے امور میں ہرگز کسی کے اختیار کی گنجائش نہیں ہوا کرتی۔اب دیکھنا پیچاہیے کہ وہ کون سے امور ہیں جوشریعت سے تعلق رکھتے ہیں۔تو اُس کا ایک اصول ہے، وہ یہ کہ جس بات کے متعلق ثواب یا عذاب کا ذکر ہواُسے شری کہیں گے۔اِس نقط نظر سے معاشرتی امور جوشر بعت سے تعلق رکھتے ہیں ؛کیکن اُنہیں شریعت سے خارج سمجھا جاتا ہے، ایسے امور کچھ جزئی ہیں، کچھ کلی: الف- جزئی طور پر مثلاً: ا - مرد کے لیے رہشمی کیڑے کا استعمال ۲- یا عجامہ کنگی وغیرہ کا ٹخنے سے بنچے لٹکا نا۔۳- داڑھی کٹانا یا منڈوانا۔ ۲ - حلال جانور کا ذبح شرعی کے بغیر کھانا۔ ۷ - شراب یا روح شراب کا استعال \_ب- كلي طور برمثلاً: ا- تشبه كفار كي ساتھ ٢- تفاخر وتكبر واظهار شان \_ اِن امور ہے متعلق جب بیکہا جائے کہ اِن باتوں ہے متعلق شرعی احکام ہیں، تو: ا- ثبوت قرآن سے مانگاجا تا ہے۔ حدیثوں میں شبہات نکالے جاتے ہیں۔ ۲-علماء سے وجہ دریافت کیا جاتا ہے۔ ۳-احکام کا نداق اڑایا جاتا ہے۔ ف

## خرانی کی جڑ:

اوراصل جڑ خرابی کی حب دنیاو ملق اہلِ دنیا [ دنیا کی محبت جوآ خرت ہے رُ کاوٹ real root of all errors is the پیدا کرنے والی ہے اور دنیا داروں کی چاپلوسی love of worldly life and the flattery of worldly .people ہے۔ میں سچ کہتا ہوں کہ جن اہلِ دنیا کے مملق میں جن مبانی [اوراعتراض کی بنیا دوں] کوشلیم کر کے اصولِ اسلامیہ کو بدلا جا تا ہے اگر وہ اہل دنیا ان اصول [اسلامیہ] کوشلیم کرلیں ،تو پیچبین [ دنیاداروں کی محبت میں فریفتہ ] فوراً اپنی سابق رائے کو چھوڑ کراُن مبانی [ یعنی اعتراض کے منشاءاور بنیاد ] کوغلط بتلانے لگیں گے۔غرض قبلۂ توجہ ایسےلوگوں کا رضا ہے اہل دنیا کی ۔جس میں رضا ہواُ دھر ہی پھر جادیں گے، جیسے جہاز کانمازی جہاز کے گھوم جانے سے خود بھی گھوم جاتا ہے۔(۱)

<sup>=</sup> ملحدوں نے اس امت میں بھی حدیث میں تحریف لفظی بھی [کی] اور قرآن میں صرف تحریف معنوی کی ہے۔ کیونکہ الفاظقر آنية نصأم محفوظ ميں۔'(بيان القرآن جلداص ٢٣٥ مطبع ماتان)

<sup>(</sup>۱) پیم خض ایک مثال ہے کہ جس طرح جہاز کے مسافر کی رُخ کی تبدیلی اُس کے ارادہ اور سمجھ کے تابع نہیں ، اُسی طرح شری احکام میں تاویل کرنے اور تبدیلی پیدا کرنے والوں کا تاویلات وتح یفات کاثمل اُن کےاینے ارادہ اور سمجھ کا نتیجہ نہیں اور نہ ہی عقل وشعور کو اِس میں کچھ دخل؛ بل کہ اہلِ تمدن کے ارادہ اور اغراض کے تابع ہے۔

<sup>&#</sup>x27;'فروی مسائل اسلام کو (اسلام کے اصولوں کی خلاف ورزی کر کے مادیت زدہ:ف)عقل سے ثابت کرتے ہیں اوراس کی خبرنہیں کہاس طرح جڑاسلام کی گٹتی جاتی ہے۔اس مرض میں ہمارے بھائی بندبھی یعنی مولوی لوگ بھی مبتلا ہیں۔اوراس کی وجہصرف حب شہرت اوربعض میں حب مال اورایٹی ضرورتوں کواہل دنیا کے پاس لے جانا ہے ۔اُن کوعطایا لینے کے بعداُن سے دبنایڑ تا ہے..... پیہے وہ چیز جس نے ناس کررکھاہے۔''

<sup>(</sup>ملفوظات حكيم الامت جلد ٢٠ حسن العزيز جلد ٢٣ ص١٨٥ ، ١٨٥)

## الف-جزئي احكام:

شرحالانتباهات

جزئياً إجزئي طوري] مثلاً يدكه: ١- ريشي كبرا مردكوحرام ہے۔ اور مثلاً يدكه: ۲- تعبین سے پنچے ازار وغیرہ کا اِسبال [یا مجامہ وغیرہ کا شخنے سے پنچے لٹکا نا]حرام ہے۔ اورمثلاً بیرکہ: ۳ - داڑھی کٹانا یامنڈ وانا حرام ہے۔ (۱) اور مثلاً بیرکہ: ۴ - جاندار کی تصویر ركهنا يا تصوير بنانا حرام ہے(٢) اور مثلاً بيركہ: ٥- كُتّا بلا ضرورت پالنا معصيت

= ہے کہ: ''مباحات (جائز چیزوں) میں بھی شریعت کو تصرف (تبدیلی کرنے اور حکم دینے۔ ف) کا اختیار ہے؛ چناں چاسی بنایرار شادے "وَأُ تُو الْبُیُوتَ مِنُ اَبُوابها" کہ گھر میں دروازہ سے آیا کرو۔ ظاہر ہے کہ بیام عبادات کے متعلق نہیں؛ بل کہ عادات کے متعلق ہے'۔ (اشرف التفاسير جلدا، ص١٥١)

(۱) **دارُهي كثانا يا مندُ وانا**: ' أيك مثت ہے كم داڑهي ركھنا جيسا كەمغرب زده افراديا فساق كاطريقة ہے اس طرزعمل كو کسی نے بھی جائز قرار نہیں دیا ہے۔اسی طرح داڑھی تر شوانے کائمل ہندؤں مجوسیوں عجمیوں کا شعار ہےاس نا جائز عمل ، کا عادی تخف فسق کا مرتکب ہےاور چونکہ اس عمل کوکسی نے بھی جائز قرار نہیں دیا،الہٰذا اِس باب میں بیاجماع ہے۔'' (بوادرالنوادرج: ۲ص ۴۲۵) ''کسی نے یو جھاداڑھی کی حد کیا ہے؟ فرمایا ایک قبضہ (مٹھی: ف) سے کم نہ جائے۔ حدیث فعلی سے ثابت ہے اور فقہاء کے قول سے بھی ثابت ہے ۔ فقہاء کا کوئی قول بلاسند کے نہیں ہوتا وہ حدیث کوزیادہ ستجهية بين " (ملفوظات حكيم الامت جلد ٢٠هسن العزيز جلد جهارم ١٨٨)

(۲) **جاندار کی تصویر رکھنا**: فرمایا کہ ہمارے دوستوں میں ایک شخص ہیں۔اول وہ فوٹو گرافی کا کام کرتے تھے۔ پھر خدا تعالی نے اُن کوتو فیق عطافر مائی، تووہ اُس سے تائب ہو گئے ۔ایک صاحب مدع تحقیق اُن کوبہت پریشان کیا کرتے تھے کتم نے اِس کام کو کیوں چھوڑ دیا؟ ایک مرتبا تفاقاً اُن مدی تحقیق سے میری ملاقات ہوئی۔ کہنے گئے کہ تصویر کشی کی ممانعت تو اسی لیے تھی کہ بیغل منجر ہو جا تا تھا بت بریق کی طرف۔آج چوں کہ تہذیب کا زمانہ ہے، بیاحثال مرتفع ہے۔ پس اب وہ حرمت بھی نہ رہی ہوگی۔ میں نے کہا ہم کوقیین عِلل کا بلاضر ورت کب حق حاصل ہے؟ گورنمنٹ کے سينئروں قانون ميں اوراُن سب يرثمل كيا جا تا ہے۔ليكن رعا يا كواُن قوا نين كى علت دريافت كرنے كااستحقاق نہيں، تو خدائی قوانین میں علل تلاش کرنے کی کیول ضرورت ہے؟ چرمیں نے اُن سے سوال کیا کہ اچھا ہتلا یے زنا کی حرمت کی کیا دجہ؟ کہنے لگے کہ مجھے توعلم نہیں۔ میں نے کہا کہ لیچیے میں تمرعاً بتلا تا ہوں کہ دجہ اِس کی احتمال اِختلا طِنسب ہے۔ یعنی اگر کی مردایک عورت سے حجت کریں اور پھرحمل رہ جائے توممکن ہے کہ ہر (ایک) اُن میں سےاینے نسب کا دعویٰ 🔋

## غلطی:معاشرتی امورکوشر بعت کا جزونه جھنا

متن – اِس میں بھی مثل معاملات وسیاسات کے بیاطی کی جاتی ہے کہ اِس کا تعلق بھی دین سے نہیں سمجھاجاتا؛ بل کہ اِس کا مدارا بنی ذاتی آسائش اور آرائش اور پینداور مصلحت پر سمجھاجاتا ہے۔(۱) اِس غلطی کا بھی اُسی معیار سے جواب سمجھ لینا جا ہیے جوانتباہ سیز دہم [سا ہویں اِنتاہ] میں مٰرکور ہوچاہے۔(۲) البتہ اِس میں کوئی شک نہیں کہ جن امور میں نہ جزئی تھم ہے، نہ کلی، وہ بے شک اختیار میں ہیں، جس طرح چاہیں اُن میں برتا وَ رکھیں؛ ورنہ جوامور [قرآن وحدیث میں] جزئیاً یا کلیاً [جزئی یا کلی طور پرصراحت کے ساتھ مضوص و فدکور میں اُن میں ہر گز کسی کے اختیار کی گنجاکش نہیں۔

(۱) خواجه الطاف حسین حالی نے فرد کی آزادی کی حفاظت کے تئین ' فطری ندجب' ' یعنی خالص اسلام کا تعارف کراتے ہوئے لکھاہے کہ:''اُس میں کوئی بندش ایسی نہ ہوجس سے انسان کواپنی واجبی آزادی سے دستبر دار ہوناپڑے۔''

یہ'' واجبی آزادی'' کیا چیز ہے اوراس کا معیار کیا ہے؟ اِس سوال کوزیر بحث لاتے ہوئے ڈاکٹر ظفر حسن لکھتے ہیں:انیسویں صدی میں تواہلِ مغرب نے عمو ماً روسو کا بیاصول قبول کرلیا تھا کہ''انسان آزاد بیدا ہوا ہے۔لیکن آج ہم اسے (رسم ورواج اور مذہب کی:ف) زنجیروں میں جکڑا ہوایاتے ہیں۔' اِس اصول کےمطابق تو مذہب کی جانب سے ا ہر یا بندی ناواجب ہے۔آ کے لکھتے ہیں:

''اصل بات بیہ کہ حالی اپنے زمانے کے مغربی افکار سے قطعاً بے خبر تھے اور سی سنائی باتوں کے جمروسے پر ''خالص اسلام'' دریافت کرتے چلے جارہے تھے۔'' اسی طرح شبلی بھی، پورپ کے اِختراعی فطری مذہب کےاصول پر اسلام كوير كھتے چلے گئے ہيں۔ ( ديكھيے الكلام از تبلي ص ٢٥ و مابعد، ص ٥٠ او مابعد دار المصنفين كا ابتدا كي ايڈيش ) (۲) گزشتہ اِنتاہ میں بتایا جاچکا ہے کہ شریعت میں کسی چیز کے داخل ہونے ، نہ ہونے کا معیار وعد ہُ تُواب یا وعید عذا ب بِ-اوراُس كي دليل سوره احزاب ياره ٢٢ كي بيآيت: آيت ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِن وَّ لاَ مُؤْمِنَةِ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَ رَسُولُهُ أَمُرًا أَنُ يَّكُونَ لَهُمُ الْحَيَرَةُ مِنُ آمُرِهِمُ ﴾ ذكركي كُيُّقي اوربيان القرآن كے حوالہ سے بتايا گياتھا كه آيت ميں "من امرهم" عام بواجب العمل موگاء "يعن شريت كادكام صرف عبادت بى سيمتعلق نبيل بيل، جيساكه سیکولرزم کے اثر سے مغربی دنیا مجھتی ہے؛ بل کہ معاملات معاشرت اورعادات سے بھی متعلق ہیں۔ یہی وجہ 🕒 =

[Alcohol یااس کے مؤثر جزء Ethyl Alcohol وغیرہ](۱) کا استعمال ناجائز ہے دواءً ياغذاءً، خارجی استعمال ہو یا داخلی۔

Ethanol, also called alcohol, ethyl alcohol and grain alcohol, is a (1) clear, colorless liquid and the principle ingredient in alcoholic beverages like -beer, wine or brandy.

میڈیکل سائنس کی بعض معلومات ذکر کرتے ہوئے حضرت مصنف فرماتے ہیں:''اسپرٹ میں سے علم کیمیاء کے ذریعہ خاص منشی جزوعلا حدہ نکال لیتے ہیں اس کا نام ُ الکوہل ٗ ہے۔''

"شراب (خمر): أس أس مخصوص لطيف سيال كانام ہے جونشاستہ یانشاستہ دارا جزاء شکرا درعصار کا اگور سے بنائی جاتی ہے۔''

شراب کی تیاری کےمعروف طرقے دو ہیں۔اعمل تقطیر۔۲عمل تخییر۔اسی لحاظ سے شراب کی دوشمیں ہیں۔ ا:شراب مقطر ـ إسى كوروح شراب كهته بهن٢: شراب غيرمقطر ـ ـ

"روح خمر (شراب کی روح): میں یانی کی مقدار اقل قلیل؛ بلکه معدوم ہوتی ہے۔" ( حکیم کمالالدین حسین بهدانی:''اصول طب''ص٣٦٣ \_اشاعت طب لا ہور )

"جو ہر شراب (اکوہل) کے تناسب کے گھٹے بڑھنے سے بھی شراب کی انواع میں اختلاف ہوجا تا ہے۔" (حکیم وسیم احمد اعظمی:''علم الصید له''اعجاز پباشنگ ماؤس نئی دہلی ۱۹۹۵ء)'' بعض قسموں میں **جوہر شراب** زیادہ ہوتا ہےاور بعض میں ۔ کم ۔ اِس نناسب کے لحاظ سے شراب ہلکی اور تیز کہلاتی ہے۔اورشراب جن چیزوں سے بنائی جاتی ہے اُن میں مٹھاس (اجزائے سکریہ) یا نشاستہ کا ہوناضروری ہے۔مثلاً انگور، تشمش منقی،مہوہ، جھوارہ، کھجور، جو، گیہوں، چاول وغیرہ۔.... شراب میں بعض اوقات زیادہ نشہ اور مدہوثی کی غرض سے اجوائنِ دلیں ، بھنگ بخم دھتورہ اور پوست خشخاش شامل کر دی جاتی ہے۔....اگرایک دفعہ کی کشید کردہ شراب میں دوسری مرتبہ اجزاء ملا کر شراب کشید کی جائے، تو یہ شراب 'دو آتشہ'' کہلاتی ہے جونسبٹاً تیز ہوتی ہے، یعنی الیی شراب میں یانی کے اجزاءکم اور شراب کے اجزاء زیادہ ہوتے ہیں۔اسی طرح اگر بار بارممل کیا جائے ،تو پانی کے سارے اجزاء تقریباً معدوم ہوجاتے ہیں اور خالص **جوہر شراب** باقی رہ جاتا ہے۔۔۔۔۔اگرشراب میں پانی کے اجزاء بہت ہی خفیف مقدار میں ہوں ،تو تازہ چونہ کی ڈلی ڈالنے سے پانی کے بیاجزاء اُس ڈلی میں جذب ہوجاتے ہیں اوروہ یانی ہے تقریباً خالص ہوجاتی ہے۔''

( حكيم كبير الدين: 'بياض كبير' 'حصه سوم' (علم الصيد له' ص ۵۵،۵۴ )

ہے۔(۱) اور مثلاً بیکہ: ۲- غیر مذبوح جانور کھانا حرام ہے، -[یعنی عبیا ذیج قواعد [شرعیه] سچس وقت مشروع ہو[ اُس وقت ذیج کے بغیر کھانا حرام ہے،خواہ وہ ذیج نہ کیا جانا]اضطراری[هو] یااختیاری\_اورمثلاً به که: ۷-شراب یاروحِ شراب

= کرے، تو اِس صورت میں اُن میں شخت جنگ وجدال کا اندیشہ ہے۔ اور ممکن ہے کہ ہر ایک انکار کردے، تو اِس صورت میں اُس عورت اور بیچے برسخت مصیبت ہوگی ۔ بید جبہ ن کروہ صاحب بہت ہی محظوظ ہوئے اور کہنے لگے کہ بے شک یہی دجہ ہے۔ اِس کے بعد میں نے کہا کہ اب میں آپ سے بوچھتا ہوں کہا گرکوئی ایسی تدبیر کر لے کہ علوق کا احتمال ہی نہ رہے،مثلاً کوئی الیں دوااستعال کرے یا کوئی عورت بن پاس کو پہنچ گئی ہو یا جوانی میں کسی مرض ہے جیض بند ہو گیا ہو، نیز جنگ وجدال کا بھی احتال نہ ہو، مثلاً زانیوں کی کسی جماعت کا خاصہ میں محبت اورا خوت ہوجائے ، جس سے احتال بھی جنگ وجدال نہر ہے،تو اِس صورت میں زنا جائز ہو جائے گا ، کیونکہ علت حرمت کی مرتفع ہے؟ ہرگزنہیں۔حالانکہ جوعلت بتلائی گئیتھی وہ یہاں مرتفع ہے۔اب تو بہت خاموش ہوئے۔۔۔۔۔''''یہ قصہ قل ( کر کے:ف) فرمایا کہنہایت افسوس ہے کہاس زمانے میں بعض نوتعلیم یافتہ حضرات ہرامر کی علت دریافت کرنے کی فکر میں ہیں اوراسی طرح اکثر احکام شریعت پراعتراض کرتے ہیں،حالانکہ جس کا نامنہم ہےاس کی ہوابھی انہیں نہیں لگی۔''

(۱) کتا بلاضرورت یا لنے کامعصیت ہونا:''میں ایک مرتبہ ریل میں سفر کر رہاتھا ایک جنٹلمین بھی اسی درجہ میں سفر کر رہے تھےجن کے پاس ایک کتا بھی تھا۔ کہنے لگے معلوم نہیں شرع نے اس کے یا لنے کو کیوں منع کیا ہے، حالاں کہ اس کے اندر فلاں فلاں خوبیاں میں؟ میں نے کہا کہاس کے دوجواب میں۔ایک جواب خاص اورایک جواب عام،آپ کونسا جواب چاہتے ہیں؟ کہا کہ دونوں فرماد بیجئے۔ میں نے کہا کہ جواب عام توبیہ ہے کہ حضور صلی الله علیہ وسلم نے اس کے یالنے سے منع فرمایا ہے۔مگراس جواب عام سےان کی کہاں تسلی ہوسکتی تھی۔کہا جواب خاص کیا ہے میں نے کہا کہ جواب خاص سے ہے کہ اس میں ساری خوبیاں ہیں؛ کیکن اس میں ایک کی اتن ہے کہ ساری خوبیوں پریانی پھر گیا، وہ کمی یہ ہے کہ اس میں قومی ہمدر دی نہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک کا دوسرے کتّا کو دیکھ کر کیا حال ہوتا ہے۔ بس پھر کیا تھا بے حدمخطوظ ہوئے اور کہا کہ بس آج حقیقت معلوم ہوئی۔عجیب فہم کے آ دمی تھے حقیقت کو معمولی بات سمجھا اور محض مکتہ کو حقیقت سمجھا۔ میں ایک بار بریلی گیاتھا وہاں ایک تخصیل دار ملے انہوں نے بیان کیا کہ میں علی گڈھ کالج میں گیاتھا وہاں کے طالب علموں میں اس جواب کا بڑا جمہ چہ تھااور نہایت پیند کیا جار ہاتھا۔ حالانکہ اس جواب کا درجہ ایک شاعرانہ نکتہ سے زياده نهيں \_ بيان لوگوں كافنهم اور عقل \_ ' ( ملفوظات ، الا فاضات اليومية ٢٥ ص٢٣٣ تا ٢٣٣ )

ب-كلى احكام:

It is not اور کلیاً [کلی طور پر ] مثلاً میرکہ: ۱- تشبه گفار کے ساتھ ناجائز ہے [permissible for a Muslim to simulate the infidels.

ہو یاطر زِاکل وشرب[کھانے پینے کے انداز]میں ہو۔(۱)

= جب بیہ بات معلوم ہوگئ تو سمجھنا چاہیے کہ جوشراب عمل تقطیر سے حاصل کی جائے وہ مطلقاً حرام ہے۔ کیوں ''دتقطیر'' (distillation ) کے طریقہ سے حاصل ہونے والی شراب در حقیقت جو ہر شراب ہے۔ جو ہر شراب کے حوالہ سے اسپرٹ کا تذکرہ کرتے ہوئے حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانو گٹ نے لکھا ہے کہ:''اسپرٹ بہت تیز شراب گویا شراب گاجو ہرہے۔'' گھراسپرٹ کا شرع حکم ذکر کرتے ہیں کہ:

''جواسپرٹان تین چیزوں (انگور، مجبور منقی) سے بنی ہوئی ہو۔۔۔۔ناپاک وحرام ہوگی۔ایک قطرہ پیٹایاکسی طرح استعال کرنا جائز نہ ہوگا۔اور جو اِن متیوں کے سوااور کسی چیز سے چیز سے گیز سے جیز ہے گی اس میں ایک روایت کی روسے دواءً استعال کی گنجائش ہوگی۔۔۔۔۔ جواسپر ہے جلانے یا روغنوں کے بنانے یا معمولی کا موں میں آتی ہے،اغلب سے ہے کہ وہ مخمورار بعد (چار نشر آور چیزوں نے) میں سے نہیں ہوتی۔۔۔۔۔ (اختری بہتی زیور،نواں حصہ میں ۱۰۲)

(۱) تعیبه: ایک مولوی صاحب کے سوال کے جواب میں فر مایا کہ انتظامی امور میں دوسری قوموں کی ایجاد کردہ چیزوں کا اختیار کر لینا جائز ہے بشرطیکہ ان کا شعار تو می یا فدہبی ندبن گیا ہو۔ جیسے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کوا طلاع دی تھی کہ شاہان مجم کی عادت ہے کہ جب دشمن کا خوف ہوتا ہے تو خندت کھود لیتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خندت کھدوائی اسی طرح یہ تو بندوق یورپ کی ایجاد ہیں مگران کا استعال اسی اصل پر جائز ہے۔'(ملفوظات، الا فاضات الیومیہ جلد ۸ س ۳۲ می زائد ارضر ورت کفار کی طرف میلان کی بیصور تیں ہیں:

الف-"أن كرسوم قبيحه ميں شركت، بے جاخوشامد، متعصب كفاركى چاپلوى اورابله فريوں ميں آجانا" - يه سب باتيں قابل مذمت اور ممنوع بيں ۔ (اور:ف) "مَنُ تَشَّبَهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ" [جو ض كى قوم كى مشابهت اختيار كرے أس كا شاراً كى قوم ميں سمجھا جائے گا] اور "مَنُ كَثَّر سَوادَ قَوْمٍ فَهُ وَمِنْهُمْ" [جو ض كى توم كى جماعت ميں اضافہ كرے أس كا شاراً كى قوم ميں سمجھا جائے گا] اور "هَا اَنْتُمُ اُولَاءِ تُحِبُّونَهُمُ وَلاَ يُحِبُّونَكُمْ" [" نال سمجھو) تم تو السافہ كرے أس كا شاراً مى قوم ميں سمجھا جائے گا] اور "هَا اَنْتُمُ اُولَاءِ تُحِبُّونَهُمُ وَلاَ يُحِبُّونَكُمْ" [" بال سمجھو) تم تو السافہ كرے اُس كا شاراً مى تا ہوں ہے محبت (كا برتا و) ركھتے ہواور يہ لوگ تم سے اصلاً محبت نہيں ركھتے (نہ دل سے ، نہ برتا و سے عالال كم تم تمام (آسانی) كتابوں پر ایمان ركھتے ہو (اِس ميں اُن كى كتابيں بھى آگئيں اور وہ تمہارى كتاب يعن =

۲-اور مثلاً میر کہ چندہ جب طیب خاطر [خوش دلی ] سے نہ ہو [بل کہ نا گواری اور دباؤسے ہو] یا خداع [دهو که ] سے ہو، ناجائز ہے۔ (۱)

شرح الانتباهات

= قرآن پرایمان نہیں رکھتے : مگروہ توباوجود اِس تمہارے ایمان کے بھی تم سے محبت نہیں رکھتے اور تم باوجود اُن کے عدمِ ایمان کے بھی اُن سے محبت رکھتے ہو) اور (تم اُن کے اِس ظاہری دعوائے ایمان سے شبہہ مت کرنا کہ وہ بھی تو ہماری کتاب پرایمان رکھتے ہیں)۔ (اُل عمران: ۱۹، بیان القرآن جلد ۲س ۵): ف]

ب- ہاں کسی ' ضرورت شدیدیا کراہ'' کی وجہ سے کرنایڑے'' تو مجبوری ہے۔اختیاراورارادہ سے اور اِن افعال کو جائز سمجھ کر کرناکسی حالت میں درست نہیں۔الغرض حسن خلق اور چیز ہے اورمودۃ ومحبت اور تولی اور حسن خلق کی نسبت واربي والله كَعَلَى خُلُق عَظِيم " (اورب شك آب اخلاق (حسنه) كاعلى يَاندير بين (كم برفعل آب كا موصوف باعتدال اورقرین رضائے ایز دمتعال ہے) [القلم، بیان جلد۱۲اص ۳۱): ف] اورمودۃ اورتولی کی نسبت وارد بِ ﴿ لاَ يَتَّ جِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ اولِليَاءَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينِ، وَمَنْ يَفْعَلُ ذٰلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيئِ إِلَّا اَنْ تَتَقُواهِنَهُمُ تُقَةً ﴾ -["مسلمانول كوچاہي كد ظاہراً پاباطناً) كفاركودوست ند بناوين مسلمانون (كي دوتي) سے تجاوز کر کے۔[جس کی دوشکلیں ہیں:ا-ایک بیرکہ مسلمانوں سے بالکل دوستی ندرکھیں۔۲- دوسرے بیرکہ مسلمانوں کے ساتھ کفار ہے بھی دوستی رکھیں۔ دونوں صورتیں ممانعت میں داخل ہیں ) اور جوشخص ایسا (کام ) کرے گا۔ سووہ شخص اللہ کے ساتھ دوستی رکھنے کے کسی شار میں نہیں ( کیول کہ جن دو شخصوں میں باہم عداوت ہو، ایک سے دوستی کر کے دوسرے سے دوتی کا دعویٰ قابلِ اعتبار نہیں ہوسکتا)؛ مگر ایسی صورت میں (ظاہری دوتی کی اجازت ہے) کہتم اُن سے کسی قشم کا ( قوی ) اندیشه رکھتے ہو (وہاں دفعِ ضرر کی ضرورت ہے )'' ( حکیم الامت:ال عمران، بیان القرآن جلد ۲ ص٠١): ف ﴿ وَمَنْ يَّتَوَلَّهُمُ مِّنْكُمُ فَإِنَّهُ مِنْهُمُ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهُدِى القَومَ الظَّالِمِينَ ﴾ [" (جب جمله فركوره معلوم مواكرووي ہوتی ہے تناسب (باہمی مناسبت: ف) ہے، تو) جو شخص تم میں ہے اُن کے ساتھ دوسی کرے گا بے شک وہ (کسی خاص مناسبت کے اعتبار سے )اُنہی میں سے ہوگا (اور گوییامر بہت ہی ظاہر ہے؛ کیکن )یقیینًا الله تعالی (اس امر کی )سمجھ (ہی) نہیں دیتے اُن لوگوں کو جو ( کفارے دوئتی کر کے ) اپنا نقصان کررہے ہیں ( لیخی دوئتی میں منہمک ہونے کی وجہ ہے یہ بات اُن کے مجھ ہی میں نہیں۔)(المائدة:بیان القرآن،جلد ۳س ۴۰۰)

(۱) چنده خوش دلی سے نہ ہو: ''اگر کسی قتم کا دباؤ ہوتو میں اس چندہ کو حلال بھی نہیں سمجھتا کوں کہ حدیث شریف میں بی تکم صاف موجود ہے کہ: لَا يَحِلُ مَالُ المُرِءِ مُّسُلِمٍ إِلَّا بِطِيْبِ نَفُسٍ مِّنَهُ " ويكھيے حضور صلى الله عليه وسلم لايحل فرمار ہے بیں پھراییا چندہ کیسے حلال ہوسکتا ہے۔'' (ملفوظات حکیم الامت جامس ۲۳۵) = اِن امور میں کوئی تخص مخیّر [با اِختیار] وآ زادنہیں ہے۔ اِس زمانہ میں آ زادی کو ایک خاص مشرب تهمرایا گیا ہے اور اُس کامحل [وموقع معاشرت وعادات اور ذاتی پیندونا پندستعلق رکھنےوالے ]ایسے امورزیادہ قرار دیے گئے ہیں [جن کا اوپر بیان ہوا]۔ نزاع وجدال کی روش:

اور ناصحین سے مختلف طور پر اُلجھتے ہیں: ﴿ مُحْمِهِي إِن كَا ثَبُوت قرآن سے مانگا جاتا ہےاور حدیثوں میں شبہات نکالے جاتے ہیں۔(۱) ﷺ بھی ان کی کم [علت وتوجیہ ] اپنی طرف سے تراش کران میں تصرف کیاجا تا ہے۔ ایسی ان کی کم عقلی [عقلی توجیه rational justification وريافت كي جاتي ہے۔(١) 🖈 بھي إن احكام سے تمسخر [استهزاءاورنداقgratuitous explanation] کیاجا تاہے۔(۲)

(١) ملا حظه هو: إنتتاهِ جهارم متعلق قرآن غلطي نمبرا \_اور إنتتاهِ بنجم متعلق حديث \_

(۱) دو کم عقلی وریافت کرنا: ''ایک مرض توان جدید تعلیم یافتوں میں خاص طور پر پھیل گیا ہے وہ یہ کہ احکام کی کم اور اسرار معلوم کرنے کے لیے ہروقت بیچھے پڑے رہتے ہیں جس کا منشایا حاصل احکام کا اتباع چھوڑ کراپی رائے اور عقل کا ا تباع ہے۔اگر کوئی تھم عقل میں آ گیا اور رائے کے موافق ہوا تو وہ بھی عمل کے درجہ میں نہیں ، تنکیم کے درجہ میں قبول کرلیا ورنه صاف انکار حضرت مجد دصاحب نے فرمایا ہے کہ احکام کے اسرار اور لم (وجد ف) معلوم کرنا مرادف ہے انکار نبوت کا لیعنی پیخص نبی کی طرف ہےا حکام کا اتباع کر نانہیں جا ہتابل کہاپئی عقل اور دائے کا اتباع کرتاہے۔''

(ملفوظات جلد۵/ص۱۱۸)

نيزملا حظه جو: إننتإ وسوم غلطي نمبرا \_ إننتاهِ دواز دہم ، إننتاهِ سيز دہم \_

(٢) احكام كالممسخركرنا: "آج كل جوابل تهذيب كهلاتي بين مين ان كوابل تعذيب (عذاب اور تكليف دين والي: ف) کہا کرتا ہوں۔ (کیوں کہ بیتہذیب زی تعذیب اور اذیت دہندہ ہے: ف) ان کے قلوب میں احکام شرعیہ کی بالکل عظمت نہیں ہوتی۔سوال بھی کرتے ہیں تو تمشخر کی راہ ہے۔ایک شخص کہتے تھے کہ ایک صاحب نے جوانگریزی تعلیم یافتہ تھےان شخص کوریل میں وضوکرتے دیکھ کرتمسنحر کی راہ سے سوال کیا کہ سفر کی نماز میں تو قصر ہے وضومیں قصر کیوں =

٣ - يا، جوسوارى ولباس تفاخر وتكبُّر واظهارِ شان كے ليے مووه واجب التحرز ہے [ اُس سے بچناضروری ہے ]۔وعلی ہزا[اسی پردیگر چیزوں کو قیاس کیا جاسکتا ہے ]۔(۱)

''اکثربل کے قریب قریب علی الدوام اس کا بالکل لحاظ نہیں کیا جاتا کہ جس مخص سے بیرقم وصول کی جارہی ہے آیا ية خض بالكل خوش د لى سے دے رہاہے يا كەسى خاص شخص كى وجاہت اور د باؤياعام مجمع كے شرم ولحاظ سے دے رہاہے ـ'' (۱) سواری ولباس میں تفاخر وتکبراوراظهارِشان کا ہونا: دعمل کبرکا علاج بدہے کہ اہل حق کی مدح زبان سے اور اکرام برتاؤ سے کیا جاوے اور جواہل باطل ہیں ان کی (بھی۔ف) بلاضرورت محض مشغلہ کےطور پرغیبت وغیرہ بالکل نہ کیا جائے۔''''امراض کی مختلف قشمیں ہیں کسی کو حب مال کا مرض ہے کسی کو حب جاہ کا ان (تعلیم یافتوں) کو دوسرے (حب مال وحب جاہ وغیرہ)امراض کے ساتھ تن آرائی کا بھی (مرض ہے)۔ان کی رفتار گفتار نشست و برخاست، خور دونوش، سب میں دہریت و نیچریت والحاد کارنگ جھلکتا ہے۔'' (ملفوظات: جلد۲۲ص ۵۷، ج ۸ص۱۳۵ تا۱۳۵)

''ایک شخص کومیں نے دیکھا اُن کی بیجالت تھی کہ جب کوئی گھریر جا کرآ واز دیتاتو کم ہے کم نصف گھنٹے میں تو باہرا تے۔اس کی وجبحقیق کی گئی تو معلوم ہوا کہ جس وقت یکارنے کی آ واز گھر میں پہنچتی ہےوہ آئینیہاور کنکھا طلب کرتے اورنہایت تکلف سے بالوں کو درست کر کے ما نگ نکال کر داڑھی میں کنگھا کر کے ایک ایک بال کوموز وں بنا کرغرض دولہا بن كرتشريف لاتے تھے''(ع-جنون وخبطاسے نہ كہيے، تو كيا كہيے۔ جامع ملفوظات حكيم مُم مصطفیٰ بجنوریؒ)

''اکثر متکلفین کودیکھاہے کہ اُن کے پاس ایک دوجوڑ اُمحض اس کام کے لیے رہتا ہے کہ جب باہر ککلیں ( تو پہنیں ۔ف)اور جب واپس آئیں تو پھروہی لنگوٹی پاسڑے ہوئے کیڑے ۔اُن کالباس گویا ہاتھی کے دانت ہیں،کھانے کے اور دکھانے کے اور۔ اور ان لوگوں کو شیطان نے مدھوکا دیاہے کہ انَّ اللّٰهَ جَمیٰلٌ یُحبُّ الْجَمَالَ (اللّٰهِ جَمیل مِن اور خوبصورتی کویپند کرتے ہیں:ف)اور جب خدا تعالی کو جمال پیند ہے تو ہم کوبھی جمیل بن کرر ہنا چاہیے؛ کیکن میں اُن ہے بیسوال کرتا ہوں کہ اگر بیز کمین محض جمال کی وجہ ہے تو اس کی کیا وجہ کم حض جلوت میں پہ تکلف کا لباس بہنا جاتا ہے كياخلوت ميں خدا تعالیٰ كو جمال پيندنہيں ۔صاحبو! پيسبنفس كى توجيهات اور نكات بعدالوقوع ہيں۔'' ( يعني پہنا تو گيا تفاخر، تکبراورا ظہارِشان کے لئے ۔اور بعد میں توجیہات ڈھونڈی جانے گئیں ۔ف)

(امثال عبرت: ص ١٩٤٧ بحواله وعظ نسيان النفس)

''لباس فاخرا گراینی تفریح طبع کے لیے ہوتو جائز ہے اوروہ اس آیت کے تحت میں داخل ہے: ''فُیلُ مَنُ حَرَّمَ زيُنةَ اللَّه الَّتِي ٱخُرَ جَ لِعِبَادِه " الْخِ ـ اورا كرتفاخرعندالناس كي غرض سے ہوتو حرام ہے اوراس آیت كی تحت میں واخل ۔ ہے "وَزِينَةٌ وَّنَفَاخُر بَيْنَكُمُ" (ملفوظات جساص ١٣) (اشرف التفاسير جلد دوم ١٥٥)

## ترنی امور میں شریعت کودست اندازی کاحق حاصل ہے:

اور کیا حُکّام تدن - که محض عقل ہی پرسب امور کا مدار سمجھتے ہیں- [ کونسلوں، کار پوریٹروں، محکموں میں ا إجلاس پرآنے والوں کے لیے لباس میں کوئی [مقرر کردہ] قید قانونی پر عمل کرنے پر مجبور نہیں کرتے؟ اور کیا اُس وضابطہ قانونی ایک مخالفت توہین عدالت نہیں ہے؟ تو کیا شریعت کواتنی دست اندازی کا بھی حق حاصل نہیں؟ (۱)

(۱)''مباحات (جائز چیزوں) میں بھی شریعت کوتصرف( تبدیلی کرنے اور حکم دینے) کا اختیار ہے؛ چناں چہاہی بنایر ارشاد ب: ﴿ وَأَتُوا النَّبُونَ مِنُ اَبُوابِهَا ﴾ كهر مين درواز على جانب سے آيا كرو فا بر ك كديكم عبادات سے متعلق نہیں، بل کہ عادات سے متعلق ہے۔ " (اشرف التفاسير: جاص ١٤١)

🖈 مجھی اِن عادات کی [تمدنی مصلحتیں بیان کی جاتی ہیں۔ اِن سب امور کا جواب انتباہاتِ سابقہ [ كتاب كے گزشتہ انتباہات ] ميں ہو چكاہے۔

## قانونی ضابطه میں رائے نہیں جلا کرتی:

اصل یہ ہے کہ ضوابطِ قانونیہ [ قانونی ضابطوں] کے سامنے کسی کی رائے کوئی چیز نہیں، نہ کم کی تفتیش کی اجازت ہے۔اورا گر کوئی حکمت یا، سِر [راز] تقریبِ فہم کے لیے بیان کر دیا جاوے ، وہ محض تبرع [ زائد سلوک اور احسان ] ہے ، وہ اصل جواب نہیں ؛ (۱) مگر مذاق الیها بگڑاہے کہ ان مضامین کو بڑا وقع سمجھتے ہیں [یعنی شبہات پیدا کرنے، احکام کی مصلحتیں بیان کرنے اور کم عقلی تر اشنے کونہایت اہم ولائقِ عظمت سمجھتے ہیں ] اس لیے ہم بھی تبرعاً اتنابیان کیے دیتے ہیں کہ کیاکسی کواپنی زوجہ کے کیڑے پہن کرمجلس میں آنامحض إسى تشبُّه كى بناير معيوب معلوم نه ہوگا؟

<sup>=</sup> نہیں؟[جبعبادات-جنہیں شرعی حکم سمجھتے ہیں-میں سیمسخرے تو تدن سے متعلق احکام میں-جنہیں شریعت سے خارج سجھتے ہیں- کیا کچھسلوک رَ دارکھا جا تاہوگا؟] اورمسائل شرعیہ برعمل کرنے کو بیلوگ! بنی تحقیر کا سبب سمجھتے ہیں۔ حالاں کہا گرعقل ہوتو اس عمل سے عامل کی وقعت ہوتی ہے،عظمت ہوتی ہے،اثر ہوتا ہے۔مئو(یوپی) کےاسٹیثن پر مغرب کے وقت گاڑی آتی تھی (حضرت حکیم الامتٌ نے اوران کے ساتھ کے لوگوں نے ) سب نے وہیں نماز پڑھی تقريباً عارسوآ دمي تقے۔ ہندوبراس مجمع كاايك خاص اثر تھا۔'' (ملفوظات،الا فاضات اليوميين ٨ص٣٣٣) . (۱)''ا بني رايوں کو خل دينا بيسب شيطاني اور نفساني حرکات ہيں اس [شيطان ـف] نے بھي يہي کہا کہ: ﴿خَلَقُتَنِي منُ نَارِ وَخَلَقُتَهُ مِنُ طِيُن ﴾ جس كا حاصل بيتها كه ايي حالت مين (جب كه مين آگ كابنا هول اورآ دم مثى كاور آگ مٹی سے افضل ہوتی ہے تو مجھ کوآ دم کے سامنے ن ) سجدہ کا تھم کس حکمت سے ہے؟ دیکھو پھر کیا حشر ہوا! اگر حق تعالی چاہے تو حکیمانہ جواب فرما سکتے تھے؛ مگر پیمجھ کر کہ مخاطب کو تفتیش حکمت کا کیا منصب ہے؟ حا کمانہ جواب فرمایا: ﴿ أُخُرُ ﴾ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيُمٌ ﴾ " ( ملفوظات كيم الامت، الافاضات اليومير 5 / ص ٢٣٥٦ تا ٢٣٥)

## ا: دین کا جزونہیں سمجھا جاتا

متن - إن ميں ايك غلطى تومثل معاملات وسياسات ومعاشرت كے مشترك ہے کہ اِس کوبھی جزودین نہیں سمجھا جاتا۔اور اِس خیال کے غلط ہونے کی دلیل بھی وہی ہے جو معاملات وغيره ميں مذكور مهوئي \_ يعني نصوص [قرآن وحديث] ميں خاص خاص اخلاق پر تُواب ياعقاب[وعذاب] كاوارد مونا\_(I)

## ۲: اچھے اور برے اخلاق کی فہرست میں خلط

اورایک غلطی خاص بیر کی جاتی ہے کہ بعض اخلاقِ حمیدہ و ذمیمہ [اچھے اور برے اخلاق] کی فہرست میں خلط کر دیا گیا ہے۔ یعنی بعض ایسے اخلاق کواچھانام رکھ کرحمیدہ قرار دیا گیاہے جوانی حقیقت واقعیہ کے اعتبار سے ذمیمہ ہیں۔اوربعض کو ہالعکس [ کہ فی الواقع وہ اخلاق اچھے ہیں؛کین اُنہیں برے اخلاق کا نام دیا گیاہے ]۔

(۱) حضرت مصنف اینے ایک وعظ میں اِس مضمون کی وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں:'' گناہ دوقتم کے ہیں۔ایک وہ جوظا ہرنظر میں گناہ میں اور اکثر لوگ اُن کو گناہ سجھتے ہیں۔جیسے چوری زنا قتل 'ناحق ظلم' برایامال کھاجانا' شراب بینا وغیرہ۔ دوسرے وہ گناہ کہلوگ اُن کو گناہ نہیں سمجھتے اور نہ اُس طرف بھی اُن کا ذہن جا تا ہے کہ بیدگناہ ہیں۔مثلاً مال کا لالحچ ہونا،خدا کے ساتھ کسی سے ( دنیوی غرض نف ) سے محبت ہونا،اللہ کی یا دسے عافل ہونا۔

بہوہ چیزیں ہیں کہ اِن کے گناہ ہونے کا شبہ تک بھی نہیں ہوتا؛ جناں چہ جب بھی اپنے گناہوں کو یاد کرتے ، ہیں، تو ظلم، چوری' چغلیٰ غیبت وغیرہ تو یادآتے ہیں؛ مگر بہ ہرگزنہیں آتا کہ ہمارے دل میں لالچ ہے۔ہماری تمام عمر غفلت میں گزرگئی اورتمام عمر اس کوشش میں گزرگئی کہ ہم بڑے بن کرر ہیں ، ناک اونچی ہو۔ اِن کووہی لوگ گناہ سمجھتے ہیں جوجانة بین اور جانے والوں سے میری مرادوہ بین جوعلم دین کامل رکھتے ہیں۔" (اشرف التفاسير جلد ٢٩٣٥)

# [10] انتباهِ پانز دہم متعلق أخلاق بإطنى وجذبات نفسانيّه

[Regarding Moral Attitude and Affections of the Human Mind]

> [تمهيد: ال باب مين چندغلطيال به بين: إن امور كوداخل دين نهيل سمجها جاتا ـ الجھے، برے اخلاق کی فہرست میں خلط:

الف: وه اخلاق جنہیں اچھاسمجھا گیا، حالاں کہ وہ برے ہیں۔مثلاً: ا-ترقی۔ ۲-اعزاز ۲۰۰ قومی همدر دی ۴۰ سیاسی حکمت ۵۰ رفتارِز مانه کی موافقت ۱ ب: بعض اچھے اخلاق برے قرار دیے گئے ہیں مثلاً: ا- قناعت ۲- تو کل \_ س- دینی پختگی ہے -سادگی \_۵ - تواضع \_۲ - تقوی \_۷ - فضول صحبت سے بچنا \_ ج: برےاخلاق کونام بدلے بغیراختیار کرتے ہیں اوراُ نہیں اچھاسمجھتے ہیں۔ مثلاً: ا-سوءظن ٢-ظلم [كرنا] وحقوق غرباء سے بے بروائي [برتنا] ٣-مساكين کے ساتھ بے رحمی۔ ۴- قلت ادب۔ ۲- اہلِ علم و دین کی عیب جوئی۔ ۷- ریا و تفاخر ـ ۸ - إسراف \_ 9 - آخرت سے غفلت \_ ف ] ـ [اس باب میں درج ذیل اصولی غلطیاں کی جاتی ہیں:] ۲: "اعزاز" [Honour]-اوراُس میں سے ایک وہ ہے جس کا نام 'اعزاز''رکھا گیاہے۔اور حقیقت اُس کی" کبڑ [ تکبر] ہے۔(ا)

س: "قوی مدردی" [Love for one's nation]-اوراُس میں سے ایک وہ ہے جس کو'' ہمدر دی قومی'' کہا جاتا ہے کہ حقیقت اُس کی''عصبیت' [اور تعصب] ہے، جس میں حق ، ناحق کا امتیاز بھی نہیں کیا جاتا۔(۲)

= کوئی کہتاہے کہ صرف تو حید خداوندی کی ضرورت ہے۔اعتقادر سالت مانع ترقی ہے۔غرضیکہ ہاتھ دھوکر اسلام کے بیچھے بڑے ہوئے ہیں اور پھرمسلمان کےمسلمان ۔قوم کے خیرخواہ، راہبر،مقتدا بنے ہوئے ہیں۔خیر لگالیں زورابڑی سے چوٹی تک انشاء اللہ اسلام کا کیجھنیں بگاڑ سکتے۔'(ملفوظات ج ۲ص ۱۳۵)

(۱)''ایک توہے مال اور ایک ہے حب مال اسی طرح ایک ہے جاہ اور ایک ہے حب جاہ ۔ تو مذمت مال کی نہیں بل کہ حب مال کی ہے جس سے برے آثار ہیدا ہوتے ہیں، تو مذموم دوچیزیں ہوئیں حب مال اور حب جاہ۔ باقی رہے مال اور جاه، سوبدونون مذموم نبين كيون كحق تعالى امتنان (نعمت دنيا) كے طور يرفر ماتے بين ﴿ إِنَّ الَّذِيْنَ امّنُوا وَ عَصِلُوا الصَّلَحٰتِ سَيَجُعَلُ لَهُمُ الرَّحُمٰنُ وُدًا ﴾ كم بم مؤمنين الماعمل صالح ك ليمحبوبيت بيداكردي كاورمحبوبيت بي کا نام جاہ ہے۔لوگ جاہ کے معنی بھی غلط بھتے ہیں کہلوگ ہمارےخوف کی دجہ سے ہماری تعظیم کریں۔حالاں کہ جاہ کی حقیقت ہے ملک القلوب ( یعنی داوں کا مالک ہونا ) ۔ پس ملک المال (مال کا مالک ہونا ) تو تمول (مال داری ) ہے اور ملک القلوب ( دلوں کا ما لک ہونا ) جاہ ہے۔ اور خوف اور ہیت ہوتو وہ صورت جاہ ہے حقیقت جاہ نہیں ۔ اور بیخود ہی ایخ کومعزز سجھتے ہیں ورنہ لوگوں کے دلوں میں کچھ بھی اِن کی عزت نہیں ہوتی ۔ چناں چہ اِن کے پیچھے لوگ اِن کو گالیاں دیتے ہیں۔ حدیث میں ہے کہ بعضاوگ اپنی نظر میں بڑے ہوتے ہیں اور وہ خدا تعالی کے نز دیک کلاب اور خناز بر (کتے اورسور ) سے بدتر ہوتے ہیں۔اوران کے سامنے خوف کی وجہ سے لوگ تعظیم کرتے ہیں،تو پیکوئی عزت نہیں ہے کیوں کہ الیم عزت تو سانپ کی بھی ہے۔ایک مرتبہ دہلی میں میں بیان کرر ہاتھارات کا وقت تھا کہ کچھ آہٹ ہوئی جس سے لوگول کوسانپ کاشبہ ہوابس سانپ کے ڈر سے لوگ کھڑے ہو گئے ، تو کیا بیاُس کی عزت تھی ہرگزنہیں۔''

(اشرف التفاسير جلد ٣٦ ٣١٣)

(۲) **ہمردی توی**:''میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ ریل میں سوار ہوئے ایک قلی کے سریراُن کا اسباب تھا۔اسباب کو رکھوا کرانہوں نے قلی کوایک تھسی ہوئی دوانی (چھ بیے کا ایک آنہ ہوا کرتا تھا، اُسے اکنی اور بارہ بیے کا دوآنہ، اُسے دوانی = الف:برےاخلاق جن کواحیِھانام دیا گیا:

چنال چة م اول [برے اخلاق جن کوا چھانام دیا گیا،]:

ا: "ترقی" [Progress]-[أن] میں سے ایک وہ ہے جس کو "ترقی" سے تعبیر كيا جاتا ہے۔ اور حقيقت أس كي "حرص مال" و"حرص جاه" [مال ، شان اور منصب كي

(1)\_\_\_\_[The greed for money and social position  $\mathcal{U}$ 

(۱) خواجہ الطاف حسین حالی اسلام کو' فطری مذہب' ظاہر کرتے ہوئے دینِ فطرت کی وضاحت اِس طرح کرتے ہیں كه: ''اُس ميں كوئي مزاحمت اليي نه ہوجس سے انسان پرتر قی كی راہیں مسدود ہوجا كيں''۔

( ڈاکٹر ظفرحسن: سرسیداور حالی کانظریہ فطرت )

مغربی قوموں کے قدم بہ قدم چلنے کا نام اُنہوں نے "ترقی" رکھا تھا۔لیکن "ترقی" کی اصل حقیقت کی وضاحت کرتے ہوئے حکیم الامت حضرت مولا نااشرف علی تھانو کُ فرماتے ہیں:

"اسلام میں ترقی کرنافرض ہے، اب کسی کی مجال ہے کہ ترقی سے روک سکے ۔ البذاعلاء بریدالزام بالکل تہمت ہے( کہوہ ترقی ہےرو کتے ہیں۔ف) قرآنی فرض ہےکوئی کیےروک سکے۔بس فرق اس قدرے کہ اورلوگ تو یہ کہتے ہیں کہ دوسری قوموں کے قدم بقدم چل کرتر قی کرواورعلاء یہ کہتے ہیں کہ جس طرح قر آن کیےاس طرح ترقی کرو۔'' (ملفوظات حكيم الامت:ج٣٠ ١٣٠)

"" آج کل مادی تر تی پر بڑا ناز ہے: گریہ تر تی تر تی کہلانے کے قابل نہیں۔ تر تی کہلانے کے قابل تو وہ ہے کہ جوذ ربعه بهوخدا کے راضی کرنے کا۔ '( ملفوظات حکیم الامت: جسم ۲۰ ۲۰ تا ۲۰۵)

''ان لوگوں نے جس قدر تد ابیرغیرمشر وع اختیار کیس روز بروزمسلمانوں کا تنزل ہی تنزل دیکھا،اور ذلت ہی گلوگیر دیکھی اور بفرض محال اگرا دکام اسلام اور شریعت مقدسه کو یامال کر کے ترقی ہوبھی گئی،تو بیاسلام اورمسلمانوں کی ترقی تو کہلائے جانے کی قابل ہوگی نہیں ..... یہ نیچریت بھی زندقہ اور الحاد کا زینہ ہے۔ پھراس ترقی کے نہ حدود ہیں نہ اصول ـ''( حكيم الامت، الا فاضات ج٢ ص٣٨ ٢٦ تا٣٨٥)

'' فہم کا آج کل اس قدر قحط ہوگیا ہے(کہ)شاید ہی الا ماشاءاللّٰد کوئی اِس نعمت سے بہرہ ور ہو۔ور نہ بڑے بڑے لکھے پڑھےاورتعلیم یافتہ اِس سے کورے ہیں۔.....دوشتی کے بیدے میں پشنی کررہے ہیں۔احکام اسلام کومٹانے یر تلے ہوئے ہیں کوئی کہتا ہے کہ حرمت سود کا مسکلہ مانع ترقی ہے۔کوئی کہتا ہے کہ بردہ مسلمانوں کی ترقی کو مانع ہے۔

[Hypocrisy] ہے۔ وعلیٰ ہذا۔ [اِسی طرح کی اور باتیں ہیں کہ وہ خراب ہیں ؛ کیکن اُنہیں خوش نماعنوان سے تعبیر کیا گیاہے]۔(۱)

ب: البجھا خلاق جن کوقابلِ نفرت قرار دیا گیا:

اِسى طرح قتم ثاني ليعني و ہبض اخلاق جن كوذ ميمه ميں داخل كيا ہے اور وہ واقع ميں حميده بين \_(۲)

ا: " قناعت " [Contentment] - أن بعض ميس سے ايك " قناعت " إحرص و طمع سے محفوظ رہ کر بہ قدر کفایت پر اِکتفا کرنا ] ہے جس کو''پیت ہمتی' [ lack of

(۱)''بعضاینے بزرگوں کی نسبت بے ہودہ کلمات استعال کرتے ہیں۔ کم از کم ایسے کلمات تواب بھی اکثر نکل جاتے ہیں کہ آنہیں ضروریات کی خبر نکھی ، بھولے بھالے بزرگ تھے۔ بیہ بد دماغ بیدار مغز اور روثن دماغ پیدا ہوئے ہیں.....اب تو یہ ہی سبق رہ گیا ہے کہ میدان کی تعریفیں کی جاتی ہیں اور حجروں کی مذمت۔حالاں کہ بیمیدان کی رونق وشوکت۔حجرہ ہی سے ہے۔میدان کا جوانجن ہے وہ حجروں ہی میں ہے اورتم ان کو ہی توڑ پھوڑ کرنے گے اوران کی تعمیر کو گرانے لگے تو ميدان ميں رہ ہی كيا جاوے گا۔'' (ملفوظات جلد ٢٠ - الا فاضات اليومية ٢٠٠٠)

(رفارز مانہ کی موافقت کہ جس میں احکام شریعت ہی کو بدلنے کی کوشش ہونے لگتی ہے، بالکل الگ چیز ہے۔ اورضرورت وقت کی رعایت دیگر چز ۔ دونوں میں خلط نہیں ہونا جا ہے۔ دینی سوالات کے )''جواب میں گوضرورت وقت کی رعایت سہی مگراس کے ساتھ ہی الیا ہو کہ جس ہے احکام نہ بدلیں۔ آج کل اِس کی رعایت نہیں کی جاتی۔ میں الحمد للد تعالى ہميشه ہر جواب ميں اس كى رعايت ركھتا ہوں''۔ (ملفوظات حكيم الامت، الا فاضات اليوميه ج٢ص ٨٠٣) (عوام کے کہنے پرنہیں چاتا، کیوں کہ )''عوام کے نزدیک علاء صرف اِس کام کے لیےرہ گئے (کہ)جس معصیت میں اُن کوابتلا ہوجایا کرے(عوام جس گناہ میں مبتلا ہوجایا کریں)اس کومعصیت کی فہرست سے نکال دیا کریں۔'' (ملفوظات جلد:۱،۱لا فاضات اليومية جلداص ٣٩)

(٢) اخلاقِ حميده ميں سے مثلاً ''احتياط كانام وہم ركھا ہے، عدل كانام تختى ركھا ہے، ناجائز نرمى اور مداہنت كانام اخلاق رکھاہے۔بس چھٹی ہوئی۔''(ملفوظات حکیم الامت ج کے ۳۱۲) ۷۲: "سیاسی حکمت" [Statesmanship] - اوراُس میں سے ایک وہ ہے جس كو 'سياسى حكمت' كہتے ہيں جس كى حقيقت ' بتلبيس' اور ' خداع' ' [حق كوباطل كے ساتھ خلط کرنااور دهوکا دینا[Deceit and Cunning]ہے۔(۱)

۵:"رفارزانه"[Keeping up with the march of time]-ایک وہ ہے جس کو''رفتارِ زمانہ کی موافقت' کہا جاتا ہے جس کی حقیقت''منافقت''

= کہاکرتے تھے۔ف)دی۔اس نے کہا کہ حضور بیتو خراب ہے کہنے لگے کہ ہم کیا کریں؟ اُس نے کہابدل دیجے۔ کہنے لگا کہ ہم نہیں بدلتے۔اُس نے کہا کہ صاحب میں کیا کروں گا؟ کہنے لگے: چلادینا۔اُس نے کہا کہ میں کیسے چلا دوں گا؟ تو کہتے ہیں کہ: جیسے ہم نے چلادی۔ بھائی تم نے تواس لیے چلادی کہتم بڑے شخص ہو،اگراس قلی کو بھی کوئی ایباذلیل ما جائے جس کی ذات کی نسبت اُس کی ذات کے ساتھ ایسی ہوجیسی اُس کی ذات کی نسبت تمہاری عزت کے ساتھ تو وہ بھی چلادے گا؛مگراس کواپیاتخص کہاں ملے گا؟ آخروہ روتا ہوا واپس چلا گیا اور گاڑی چھوٹ گئی۔اییاافسوں ہوا کہ جب یہ پلیٹ فارم پر کھڑے ہوکر ہمدردی کے لیکچر دیتے ہیں اس وقت اِن کی زبان کیسی چلتی ہے اور کس فقد رز ور ہوتا ہے،جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اِن کے برابر دنیا میں بھی کوئی ہمدر ذہیں اورا عمال کی پیرحالت ہے۔صاحبو! میں بقسم کہتا ہوں کہ مذہب کا یا ہند ہوکرتو ہمدردی کرناممکن ہے درنہ ہر گرنہیں ۔نرے تدن سے کوئی بھی ہمدر ذہیں ہوسکتا ۔'' (حکیمالامت:''امثال عبرت''ص۱۸۴)

🖈 به بھی مغربی تصور'' قومی ہمدردی'' کا اثر ہے کہ:''بعض اہل حق میں بھی نداق گروہ بڑھانے کا پیدا ہو گیا ہے'' اِس عصبیت سے کیا نفع؟ تھیج اور دق بات کی ہی حمیت وحمایت ہونی جا ہے:'' حق میں تووہ قوت ہے کہا گر عالم بھر میں صرف ایک اہلِ حق ہواور باقی سب اہل باطل ، تووہ سمجھتا ہے کہ اِن کی حقیقت ہی کیا ہے؟''

(۱)''شیوہ اِس وقت لوگوں نے اختیار کیا ہے کہ تھوڑے سے اِد ہر گئے ،تھوڑے سے اُد ہر۔ اِس فرقہ میں آ گئے ،تواسی قسم کی با تیں کرنے گلے اورا گر دوسرے میں گئے ، توانمی کا طرز اختیار کرلیا۔غرض کوئی خاص مشرب نہیں ہے۔ایک مولوی صاحب کہتے تھے کہ میں تھوڑا ساغیرمقلد ہوں اورتھوڑا سانیچری ہوں ،تھوڑا سابڑتی ہوں۔اورشرح اس کی بیفر مائی کہ میں ڈھوکی سنتا ہوں اس لیے تو بدعتی ہوں اور ترقی پر ککچر دیتا ہوں اس لیے نیچری ہوں ۔اورظہر وعصرا یک وقت میں پڑھتا ہوں اس لیے غیرمقلد ہوں۔(بیسب سیاسی حکمت ہے:ف)غرض حیار وں طرف سے فتن ہے اور گمراہیوں کے جال بين ـ''(امثال عبرت:ص ۲۲۸، بيحواله وعظمل الذره)

۲: "توکل" و "تفویض" [Firmness of Faith] - ایک اُن میں سے در توکل" و "تفویض" [غیر متصرفِ تقیق کے لیے خود سپر دگی] در توکل" و "تفویض" [غیر متصرفِ تقیق کے لیے خود سپر دگی] ہے، جس کو دنعطل" [جمود Idleness] قرار دیا گیا ہے۔ (۲)

(۱) قناعت ایک عمدہ صفت ہے۔ حرص طبع ، تکبراور نا جائز آمدنی سے پچ کر'' آ دمی قناعت اور ضروری سامان کے ساتھ رہے تو تھوڑی آمدنی میں بھی رہ سکتا ہے۔اور فرض منصی کو بھی ایسا ہی تقتوی والاا داکر سکتا ہے۔''

(ملفوظات جلد٢٣٠، كمالات اشر فيص٢١٧)

دورِ حاضر میں لذت کی زیادہ سے زیادہ پیدا دارادراُس کی حصولیابی کے لیے فرد کی زیادہ سے زیادہ نفسانی آزادی کو ہدف بنانے کے نتیجہ میں لوگ اُس'' قناعت'' کو''پست ہمتی'' سمجھنے لگے جس کے ذریعہ دنیوی اِنہاک سے حفاظت اور روح کی ترقی وابستھی۔

(۲)'' توکل کی حقیقت ہے غیر متصرف حقیقی سے قطع نظر کرنا۔اوریہ قطع نظراعتقاداً کرنا تو فرض ہے اور عملاً اسباب ظنیہ کے ترک سے بشر طِحُل مستحب ہے۔اور جو اسباب عادةً بقینی یامشل بقینی کے ہیں (اُن سے قطع نظر جائز نہیں)۔عامی، ترک اسباب ظنیہ سے بھی بچے۔البتہ کاملین کے لیے ترک کی اجازت ہے۔''

(ملفوظات حکیم الامت جلد ۲۶ را ایکلام الحسن ص ۲۰۱۱)

نوٹ:اسباب یقینیہ وظنیہ کی وضاحت آ گے آ رہی ہے۔''اور بیسب تفصیل اسبابِ دنیو بیمیں ہےاوراسباب دینیہ کو ترک کرنا، بیتو کل نہیں''(ملفوظات جلد۲۳ کمالاتِ اشرفیص ۱۴۹)

''توکل توفرض ہے ہرمسلمان کو ہراہِ راست خدا تعالیٰ سے ایسا ہی تعلق رکھنا چاہیے۔ کسی چیز کی پرواہ نہ کرے۔ یجی اعتقاد رکھے جو خدا کومنظور ہوگا وہ ہی ہوگا کوئی کچھنہیں کرسکتا۔لیکن تو کل کا استعال خلاف محل کرتے ہیں۔'''کہ ہو رہے گا جو کچھ ہونا ہوگا۔ تدبیر نہ کرنا، مریض کی دوانہ کرنا اُن کے نزدیک'' تو کل'' ہے۔ آ دمی تدبیر کرے، دواکرے اور پھر خدا پر بھروسدر کھے۔ یہ ہے اصل'' تو کل''۔۔۔۔۔۔'' ملفوظات جلد ۲۲۔ انفا سے بیسیٰ حصد دوم ص ۲۳۰، ۲۱۷)

''ایک بزرگ تھے انہوں نے اللہ تعالی سے دعاء مانگی کہ میری روزی سب ایک دم سے مجھے دے دیجے۔ تھوڑی تھوڑی کرکے نہ دیجیے۔ میں کوٹھری میں بھرر کھ چھوڑ وں گا،جب شیطان مجھ سے پو چھے گاتو کہاں سے کھائے گاتو میں کہ دوں گا کہ اس کوٹھری سے ۔تو برزگوں نے اپنے ضعف کی الیم الیمی تدبیریں کی ہیں۔ پس یا در کھنے کی بات ہے=

تعا: "وینی حمیت" و "تصلب فی الدین" [ religion and firmness of faith ایک اُن میں سے "حمیت دین" و "تشدد" و تضلب فی الدین" [دین کے لیے غیرت اور پختگی ] ہے، جس کا نام" تعصب "و" تشدد" [Dogmatism and Lack of initiative and Fanaticism]

(1)-

Indiffrence to One's Physical Appearan ["יָּגוֹנִב": רוּ

ce ایک اُن میں سے ''بذاذت' [سادگی] ہے جس کو'' تذلل'' [ذلت اختیار کرنے

= کے ضعف وقوت امور طبعیہ ہیں۔ولایت میں اُن کا دخل نہیں۔ولایت کہتے ہیں اطاعت اور عبدیت کو؛ چناں چے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے از واج مطہرہ کوسال بھر کا خرج ایک ساتھ دے کر ظاہر فرمایا کہ سال بھر کا خرج ذخیرہ رکھنا اعلیٰ سے اعلیٰ تو کل کے بھی خلاف نہیں۔'(ملفوظات جلد ۳۲ کمالات ِ اشر فیہ س ۳۹۸)رہی تفویض تو:''شریعت کی فرمائی ہوئی تدبیر کرنا یہ تفویض کے خلاف نہیں۔'(ملفوظات حکیم الامت جلد ۲۲ ،الکلام الحن ص ۳۹۵)

''اسباب د نیو بی جن سے دنیا کا نفع حاصل ہو، اُس نفع کی دوشمیں ہیں:الف:حال یا، ب:حرام ۔اگرحرام ہوائس کے اسباب کاترک کرنا ضروری ہاور بیفرض ہے۔اوراگر حلال ہوائس کی تین قسمیں ہیں:ا۔ یقینی اور۲-ظنی اور سے ہوائس کے اسباب وہمیہ جن کواہل حرص وطبع اختیار کرتے ہیں جس کوطول اہل کہتے ہیں، اُن کا ترک کرنا ضروری ہے۔ اور بیتو کل فرض وواجب ہے۔اور اسباب یقینیہ جن پروہ نفع عادۃ صور مرتب ہوجاو ہے جیسا کہ کھانے کے بعد آسودگی ہوجانا، پانی کے بعد بیاس کم ہوجانا:اُس کا ترک کرنا جائز نہیں اور نہ شرعاً بیتو کل ہے اور لغۃ توکل کہاجاو ہے تو بیتو کل ناجائز نہیں اور نہ شرعاً بیتو کل ہے اور الغۃ توکل کہاجاو ہے تو بیتو کل ناجائز ہے۔اور اسباب طنیہ جن پر غالباً نفع مرتب ہوجاوے ۔اگر بار ہا تخلف بھی ہوجا تا ہوجیسے علاج کے بعدصحت ہوجانا یا توکری و مزدوری کے بعد رزق ملنا۔ اِن اسباب کوترک کرناوہ ہے جس کوعرف اہل طریقت (صوفیا کے محاورہ ۔ف) میں اکثر تو کل کہتے ہیں۔اُس کے تعد ہیں۔اُس کے حکم میں تفصیل میہ ہے کہ ضعیف النفس کے لیے جائز نہیں اور توکی النفس کے لیے جائز ہیں اور توکی النفس کے لیے جائز ہیں اور توکی النفس کے کہ واور خدمتِ دین میں مشخول ہواس کے لیے مستحب بل کہ کی قدراس سے بھی مؤکد ہے۔' (بوادرالنوادر جلدا ص ۲۲۷ تا ۲۱۸۲)

(۱) دینی غیرت اور دین میں پختگی کو''حمیت'' اور''تصلب'' کہتے ہیں۔خلاف دلیل امر پراڑنا'' تعصب'' کہلا تا ہے۔ غیرمطلوب،عقل مصلحت کےخلاف تختی '' تشدد'' کہلا تی ہے۔

## ٣: برے اخلاق جنہیں نام بدلے بغیراح چھاسمجھا گیا:

اوربعض اخلاق ذمیمہ [برے اخلاق] کا نام نہیں بدلا ؛ مگراُس کے مرتکب ہیں اور مستحسن سمجھ کر مرتکب ہیں۔

ا: "برگمانی"-ایکان میں سے "سو غِطن" [برگمانی] ہے۔(۱) ۲: وظلم، -ایک اُن میں سے ظلم اور حقوق غرباء سے بے پروائی ہے۔ (۲) س-"برحی"-ایکان میں سے برحی ہے مساکین کے ساتھ۔ م: ووتحقيز - ايك أن مين سي وتحقيز [ دوسر كو حقير سجها] سي -

= تعلقات کم کرے۔ آفات جلوت میں زیادہ ہوتے ہیں ۔ خلوت میں تو آ دمی کام ہی کرے گا، یہ بھی نہیں تو گناہ سے (تو) نے گا ..... بہت سے گناہ دوستوں کی رعایت کی وجہ سے ہوجاتے ہیں۔"

🖈 جلوت ہم خیال اور ہم جنس لوگوں کے ساتھ ہونے میں تو کم خرابیاں ہیں؛ کیکن'' جہاں ہرفتم کے لوگ موجود ہوں دو مشكليں پيش آتى ہن اگر حق نہ كہتو مدا ہن بنے ۔اگر حق كہتو شورش بيدا ہو-''

(ملفوظات ج٢٣٦ كمالات اشرفيص ١٤٦٩، جلد ١٩ نحسن العزيز ''جلد سوم بص٣٣٥، ص٢٣٩) (۱)''کسی کےساتھاعتقا درکھناضروری نہیں۔ہاں بدگمانی اور بدزیانی بلاضرورت کسی کےساتھ جائز نہیں۔اگر بدگمانی نہ کی ،تو کیا نقصان ہوا؟ پھرفر مایا کہ اِس (بدگمانی) کامنشا کئی چیزیں ہیں اوراُن سب کامنشا کبرہے۔اگرسب سے مترایخ آپ کوشمجھے گا، توجس وقت بدگمانی ہونے لگے گی، فوراً عیب اپنا پیش نظر ہوجائے گا اورسوہے گا کہ ہم تواس ہے بھی زیادہ نالائق ہیں، چر بھی اِس کی نوبت نہ آئے گی؛ لہذا کبر کاعلاج کسی کامل شخص کے پاس رہ کر کرانا ضروری ہے۔''

(ملفوظات حكيم الامت جلد٢٣ - اكمالات اثر فيه ٣٣٠،٣٢٩)

(٢) و ظلم اور معوق غرباء سے بروائی ': 'ابی حره رقاشی این جیا سے روایت کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا:سنواظلم مت کرنا،سنوکسی کامال حلال نہیں بدون اُس کی خوش دلی کے۔ (بیہقی و دار قطنی ) **فائده**: إس ميں جيسے ڪھلم ڪلائسي کاحق چيين لينا يا مارلينا آگيا ، جيسے <sup>. کس</sup>ي کا قرض ياميراث کا حصه وغيره د بالينا ، ايسے ہي جو چندہ دباؤ سے یا شرم ولحاظ سے لیاجا تاہے وہ بھی آگیا۔'' (حیاۃ المسلمین ص۳۱۳)۔'' بے رحی''اور تحقیر'' کی وضاحت کے لیے: ملاحظہ ہوجاشیہ: "ہمدردی قومی"۔

debasing] سے تعبیر کرتے ہیں۔(۱)

۵: "تواضع" [Courtesy] - ایک اُن میں سے "تواضع" ہے، جس کو "(دناءت "و' خساست " [ بحوصله اور بست طبیعت Meanness and Pettiness of mind]سے نامز دکرتے ہیں۔(۲)

۲: تقویٰ"[Fear of God and Piety] -ایک اُن میں سے '' تقویٰ' [ گناہوں سے بچنا اور حرام حلال کی تمیز رکھنا] ہے جس کو''وہم'' و''وسوسہ' کہنے لگتے

المنتقلين "Keeping oneself away from unnecessarily" ك: "وشهيني "Keeping oneself away from unnecessarily" mixing with people ایک اُن میں سے فضول صحبت سے 'عزات' [ یک سوئی اور گوشهٔ تینی ] ہے، جس کو' وحشت' [Misanthropy] کہتے ہیں۔(۴) وعلی مذا!

(۱) سادگی میں بڑی حلاوت ہے جی سب کا جا ہتا ہے کہ سادہ معاشرت رکھیں ؛ کیکن تکبر کی وجہ سے اور ذلت کے خیال سے نہیں رکھ سکتے ،'' جب تک انسان اپنی زیب وزینت اور تنعم (نعمت کے بے جااستعال) میں رہتا ہے اُس میں کمال نہیں پیدا ہوتا۔ بین آ رائی اورتن پر وری دلیل نے نفس بروری کی ۔' ( ملفوظات حکیم الامت: جے کاص ۲۳۰، ج۲ص ۴۹) ، (٢)''خدا تعالیٰ نے متواضعین کی خود وضع میں بھی تواضع کا اثر رکھا ہے اور متکبرین کی وضع میں تکبر، تفاخر کا۔اگر اللہ تعالیٰ کسی کو اِس کا احساس دے دےاوروہ الیمی وضع ہے رو کے ، تو اُس پرتشد د کا اعتراض کرتے ہیں ان معترضوں کی عجیب حالت ہے۔''(ملفوظات جلد۲-الافاضات اليومية ص٢٠٦)

(٣) '' خدائے تعالی کے نزدیک اصل چیز تقویل ہے لیعنی جن باتوں سے خدا تعالی ناراض ہوں اُن کوترک کردینا۔'' ' دنفس ورغ ہے بہت گھبرا تا ہے، کیوں کہ ورغ کی حقیقت ہے ترک گناہ۔ اِس میں کسی کو دکھلا وہ نہیں ہوسکتا۔''

(ملفوظات حكيم الامت ج٢٦، الكلام الحن: ص ٢٥، جلد ١٢، فيوض الخالق: ص ٧٤)

(۴) '' آج کل سلامتی عزلت اور کیسوئی میں ہے ..... اِس میں بیزیت کرے کہ بعض کواینے نثر ہے محفوظ رکھواور بعض کے شرہےائیے آپ کومخفوظ رکھو۔''''یوں معلوم ہوتا ہے تج بہ سے کہ سب سے زیادہ نافع چیز خلوت ہے بس جہاں تک ہو=

2: "تفاخروا ظهارشهرت" - ايك أن ميس سے ريا وتفاخر [ د كھاوااورغرور ] ہے۔ ٨: "اسراف"-ايك أن ميل سے إسراف[معصيت ميل خرچ كرنا] ہے۔(١) 9: " آخرت سے بے بروائی" - ایک اُن میں سے غفلت عن الآخرت [ آخرت سے بے فکری ہے وغیرہ وغیرہ ۔ (۲) اور حقائق اِن اخلاق کے کتبِ اخلاق میں دیکھنے

(۱) "ریا" و "قاخر": " وجدان سلیم سے معلوم ہوسکتا ہے کہ کون سی ہیئت کس نیت سے بنائی ہے فرمایا کہ لباس فاخرا گراین تفری طبع کے لیے ہوتو جائز ہے اوروہ اس آیت کے تحت میں داخل ہے ﴿فُلُ مَنُ حَرَّمَ زِيْنَةَ الله الَّتِي أَخُر بَ لِعِبَادِهِ ﴾ الخ اورا كرتفاخرعندالناس كى غرض سے موتوحرام ہے اوراس آيت كے تحت ميں داخل ہے ﴿ وَزِينَةٌ وَّنَفَاخُرٌ بَيْنَكُمُ ﴾ ''(اشرف القاسير جلدا ص ١٥٥)

''**اِسراف'**': آج کل جس کانا م سخاوت رکھاہے وہ کھلا اِسراف ہے۔اوریپہلوگ تخی نہیں مُسرِف ہیں۔اور إسراف ملکنہیں کہ اِس میں دودر جے ہوں قعل ہے یعنی معصیت میں خرج کرنا، (لہٰذا) اِس کی محمودیت کا کون دعوى كرسكتا ہے؟ اسى ليے اسراف ميں تقسيم نہيں كه اس كى دوقتميں ہوں كه ايك محمود ايك فدموم جيسے بخل كي تقسيم ہوسکتی ہے ایک محمود ایک مذموم بنل کے معنی ہیں قلب کی تنگی ، سونگی کی تقسیم ہوسکتی ہے۔ مثلاً کسی نے رو پیہ جمع کیا اورخرج اس کینہیں کیا کہاس ہے مقصود ہوئی بچوں کی راحت ہے، آسائش ہے، فراغت ہے، اِس کے محمود ہو نے کا دعوی غلط نہیں ہوسکتا؛ مگرمُسر ف جب معصیت میں صرف کرے گا، تو اُس میں کیامصلحت اور کونسا اچھا مقصود سمجھا جاسکتا ہے؟ نفس نے مکر وفریب سے مُمرِ ف کویہ سمجھار کھا ہے کہ بیاستغناء ہے۔ بیفس بُری بلاہے، اِس کا کچھاعتبارنہیں۔''''اگرخرچ کرنے کا ہی جوش ہےتو اللہ کی راہ میں دو۔اس میں حوصابہآ ز مائی کرو۔'' (ملفوظات حكيم الامت، ج٢٠ 'الا فاضات اليومية 'بص٣٦٥، ج٣٢ ' كمالات إنشر فيه 'بص٣٨٩)

🖈 جواجازت شرعی کے خلاف خرجی ہووہ اسراف ہے....ا چھے کپڑے وغیرہ پہنناا گرمخصیل جاہ کے لیے ہے تو ناجائزاوراسراف میں داخل ہےاورا گر دفع زلت کے لیے ہےتو مطلوب شری ہےاوراسراف میں داخل نہیں۔ (ملفوظات جلد ١٦ص ٢٩)

(۲) " آخرت سے بے برواہی": "عبادت جسمانی خودشرطتر قی روح کی اور روح عبادات موتوف ہے تعلق جسمی پر پسجسم اگرمتبوع ہوتو وہ مانع آخرت ہےروح کے لیےاورا گرتا بع ہوتو موصل الی الآخرۃ ہے۔'' (ملفوظات حكيم الامت، ج٢٣ كمالات اشرفيص ١٥٠)

۵: **''قلتِ ادب''-**ایکاُن میں سے قلتِ ادب ہے۔(۱) ٢: "فيبت وتجس"- "ايك أن ميل عنيبت وعيب جوئى وعيب لوئى ب، ابلِ علم واہلِ دین کی۔(۲)

(۱) ہمارے وطن میں ایک ماسٹر عارضی طور پرآئے ہوئے ہیں اور داڑھی منڈواتے ہیں۔اُن سے داڑھی رکھنے کو کہا،تو کہنے لگے کہ داڑھی تو بکرے کے ہوا کرتی ہے۔افسوں ہے کہ لوگ مولویوں کوفتو کی تکفیر میں متعصب بتلاتے ہیں کین ان کوانصاف کرنا چاہیے کہ (کیا) یہ بات بھی کفرنہیں؟ میں آپ ہی سے یو چھتا ہوں جس کومعلوم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے داڑھی رکھی ہے اور تمام انبیا علیہم السلام داڑھی رکھتے تھے۔صحابہ کرامؓ نے سب نے رکھی اور پھروہ کیے کہ داڑھی تو بکرے کی ہوتی ہے۔ کیا آپ لوگ انصاف کی روے اُس کومسلمان کہیں گے؟ دیکھوا گرکو کی شخص عدالت کی تو ہین کرنے گلے تو وہ کتنا بڑا مجرم سمجھا جاتا ہے کہ عدالت کی تو ہین سلطنت کی تو ہین ہے۔اسی طرح اسلام کے کسی حکم کی تو ہین شارع علیہ السلام اور بانی اسلام یعنی خدا تعالیٰ کی تو ہین ہے۔ پس اگر خدا تعالیٰ کی تو ہین کرنے کے بعد بھی ایمان نہیں گیاتو گویا بمان سریش اور گوند ہوا کہ وہ ایسا چیکا ہے جوکسی طرح چھوٹا ہی نہیں ۔صاحبو! اسلام ایباستااور بےغیرت نہیں کہاس کوکوئی شخص دھکے بھی دےاوروہ نہ ٹلے''(امثال عبرت:١٩٢)

''....اییا ہی ان حفزات کا ایمان ہے کہ خدا اور رسول کی شان میں بےاد بی کرلیں ،ا حکام کے ساتھ تمشخرکرلیں اورعلاءتو بے جارے کس شارمیں ہیں؟''(امثال عبرت:۲۰۱)''عمل کبریہ ہے کہ برتاؤ تحقیر کا ہو۔ اس کا علاج بیہ ہے کہ اس میں جواہل حق ہیں ان کی مدح زبان سے اور اکرام برتا وُسے کیا جائے۔'' (۲)'' فیبت''و''عیب جوئی وعیب گوئی'' اہل علم کی:'' .....د پن ضرورت سے اگر کسی کی فیبت کر بے تو جائز ہے؛ مگر

ضروری ہونے (لعنی دینضرورت:ف) کے ساتھ یہ بھی شرط ہے کہ وہ بات محقق ہوگئی ہوجوتم بیان کرنا جاہتے ہو۔اگر دینی ضرورت نہیں؛ بل کہ نفسانیت ہے تو اُس صورت میں امر محقق کا بیان کرنا بھی جائز نہیں کہ پیفیبت محرمہ ہے اور بلا تحقیق کوئی بات کہی جائے تو بہتان ہے۔'' (اشرف التفاسیر جلد ۲۳ ص ۹۲،۹۵)

لیکن اِس دور میں زیادہ آ زمائش میں ڈالنے والی چیزحق کی مخالفت ہے، جس کی اصلی علت عام طوریر'' دنیا کی محبت ہے جس کے آثار میں سے اہل دین کو تقیر سمجھنا بھی ہے۔ کیوں کہ جب حُبِّ دنیا کا غلبہ ہوتا ہے، دین کی طلب نہیں رہتی ؛بل کہ جب دین کوخِلِّ و نیاد یکھا ہے ،تو دین کوبھی ترک کر بیٹھا ہے ۔اوردوسرے طالبان دین پر ہنستا ہے۔'' (بيان القرآن جلدا، ١١٩)

# [۱۲] انتباهِ شانز دہم متعلق استدلال عقلی

### [Regarding Rational Argumentation]

[تمهید: آج کل کازمانه، براعقلیت (ریشنالزم) کاخیال کیاجا تا ہے۔اور بات
بات میں عقلی استدلال کا دعویٰ ومطالبہ ہوتا ہے۔اس حوالہ سے اِس آخری اغتباہ میں بالکل
منطقی طور پر چندسطروں میں اِجمالی غلطیوں کی نشاند ہی کی گئی ہے:

ا- دلیل عقلی کو ہر حیثیت سے دلیل نقلی پر ترجیح دینا۔ ۲ – تخمین واستقرا کو دلیل
عقلی [قطعی ] سمجھنا سے -فروع شرعیہ کو عقل سے ثابت کرنا۔ ۲ – نظیر کو ثبوت سمجھنا۔
۵-امور ممکنۃ الوقوع پر دلیل عقلی کا مطالبہ کرنا۔ ۲ – استبعاد سے استحالہ پر استدلال کرنا۔
ک-عادت اور عقل کو متحد سمجھنا۔ بیسب اصطلاحات پہلے بھی گزر چکی ہیں: ف]

متن - آج کل اس کا بہت استعال ہے۔ مگر باوجود کثر تِ استعال کے اب تک بھی اِس کے استعال میں متعدد غلطیاں کی جاتی ہیں ۔(۱)

(۱) پروفیسر محمد سن عسکری کے بقول یونانی علوم از منه وسطی میں یورپ میں ثانوی حیثیت رکھتے تھے، سب سے بڑا درجہ دین علوم کا تھا۔ پھر پندر ہویں صدی لینی نشأ ة ثانیه کے وقت پہلا درجہ یونانی علوم کو دے دیا گیا اور یونانی علوم کو جوعلوم وحی پر بین نہیں تھے بل کے عقلی تھے، ان کواول درجہ دینے کے ساتھ اور علوم وحی کو ثانوی حیثیت دینانی علوم کو وقت ہے دی گئ؛ البذا جدیدیت یا نئی دنیا کی دریافت یا نشأ ة ثانیکا اصلی مطلب وحی سے بےزاری اور عقلیت اور انسانی علوم کی فوقت ہے۔ اس در کے اس کے اس خریک کا دوسرانام انسان پرسی (Humanism) دیا جا تا ہے۔ اس دور کی ا

سے منکشف ہوسکتے ہیں خصوصاً کتب مصنفہ کجۃ الاسلام علامہ ُ غزالی اس کے لیے بنظیر ہیں[مثلاً: احیاءعلوم الدین،اربعین وغیرہ]۔(۱)

<sup>= &</sup>quot;" تج کل توبس لوگوں کی کوشش ہوتی ہے کہ کسی طرح کام چلے۔کارروائی ہوجاوے، چاہے گناہ ہویا تواب۔(اس برعملی اور)اعمال میں کوتا ہی کاسب حب دنیا اور عدم اہتمام آخرت ہے۔"

<sup>(</sup>ملفوظات حكيم الامت، ج٣٦ كمالات اشرفيه: ١٣٩،١٦٢)

<sup>(</sup>۱) خود اس رسالہ کے مصنف حکیم الامت مولا نااشرف علی تھانو گ کی تصنیفات مثلاً تعلیم الدین ، کمالاتِ اشر فیہ ، انفاسِ عیسی ، تربیت السالک وغیر ہ اِس مقصد کے لیے مفید ہیں۔

س: دمنقول محض کوعقل سے ثابت کرنے کی کوشش کرنا"۔ ایک اُن میں سے بیہ کفروع شرعیه[شریعت کے جزوی احکام] کو قل سے ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔(۱)

(۱) غلطی۳-فروع شرعیہ کوعقل ہے ثابت کرنے کی کوشس کرنا:احکام کی دوشتمیں ہیں:ا-ایک اصول ۲- دوسرے فروع۔اور مذہب کا اصل مدار درحقیقت اصول ہی ہیں۔ پس اصول کو مدلل بدلائل عقلیہ ونقلیہ ہونا جا ہے ۔۔۔۔۔اصول سے مراد (خدا تعالیٰ کا ثبوت)، تو حید (،خدا تعالیٰ کا واجب الا طاعت ہونا) ،رسالت ( کی ضرورت ، دلائلِ رسالت ) ، رسول الله صلى الله عليه وسلم ( كارسول هونا اور إسى ثنين : ) حقيقت كلام الله (،رسول الله صلى الله عليه وسلم كا خاتم النبيين ہونا،آی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد آپ کی انتاع میں نجات کا منحصر ہونا).....

اور فروع کے لیے بھی اگر چنفس الامر میں دلائل عقلیہ اوراُس میں اسرار ہیں ؛کیکن ہم کواُن اسرار برمطلع نہیں کیا گیا.....فروع کے لیے اِسی قدر کافی ہے کہ خدا تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اِس تھکم کوناز ل فر مایا اورآ پ نے ۔ اِس کی تبلیغ فرمائی اورا گرکسی فرع کی دلیل عقلی منکشف ہوجائے تو یہ تبرع محض ہے...۔ ( فروع کے لیے دلائل عقلیہ کی ضرورت نہ ہونا ، نظام سلطنت اور تدن میں بھی بالکل واضح ہے کہ: ) اگر ہم کسی کو با دشاہ مان لیں ، تو پھراُس کے سب قوا نین بڑمل کرناضروری ہوگا۔اُس میں اِس کا نتظار نہ کیا جائے گا کہ ہر قانون کی کم ( دچہ،reason ) علیحدہ علیحدہ ہم کو معلوم ہو: بل کہا گر کسی مقدمہ میں مثلاً جج کچھ فیصلہ کردےاور مدعا علیہ صرف علت قانون ( قانون کی عقلی دلیل ) معلوم نہ ہونے کی وجہ ہے ممل کرنے میں کوتا ہی کرے، تو وہ مجرم اور سزا کامستق سمجھا جائے گا، اِسی طرح قوانین الہیہ میں سمجھنا ۔ چاہئے۔ اِس سےمعلوم ہو گیا کہ سی شخص کوشرعیات کی لیم دریافت کرنے کا منصب نہیں۔اورا گرکوئی یو چھے بھی ،تو علماء کو جواب میں بہر کہنے کاحق حاصل ہے کہ ہم واضع احکام نہیں ہیں جوعلت جاننا ضروری ہو؛ بل کہ عالم قانون ہیں جس میں علت جاننالا زمنہیں۔جیسے وکلاء کہ عالم قانون ہوتے ہیں۔اُن کوقانون کی علت اورکم کامعلوم ہوناضروری نہیں ، نہ وہ اِس کے مدعی ہوتے ہیں۔تواگراُن سے کوئی قانون کی علت دریافت کرنے لگے،تو وہ یہ کہہ کرچھوٹ جائیں گے کہ ہم عالم قانون ہیں، واضع قانون نہیں۔اور قوانین کی علت واضعانِ قانون سے دریافت کیجیے۔اس طرح سے علماء واضعان ِ قانون ٰہیں ؛ بل کمحض عالمانِ قانون میں ۔واضع قانون حق تعالیٰ ہیں ۔توعلاء سےقوانین کی علت اور کم دریافت کرنا بھی پخت غلطی ہے۔اورعلاءکوبھی نہ چاہئے کہ وہ ہالکل تابع بن کرعلل بیان کرنا شروع کردیں؛ کیوں کہ ایسا کرنے سے اِس مفسدہ (علت اور لم کی دریافت ) کافتح باب ہوتا ہے۔اور بہ ظاہر ہے کہ ہر جگہ علت کا بیان کرنا بھی ممکن نہیں ۔ سی جگہ تو ضرور خاموش ہونا پڑے گا۔مثلاً اگر کوئی یو چھنے لگے کہ مغرب کے وقت تین رکعت کیوں مقرر ہوئی اور حج ذی الحجہ میں کیوں مقرر ہوا؟ تو ہم کیا جواب دیں گے؟ یا کوئی یو چھنے لگے کہ نمازیا نچے ہی کیوں مقرر ہوئی تو ہمارے یاس کیامعقول جواب ہے؟ توجب کہ سی نہ کسی جگر بہنچ کراس قاعدے سے کام لینا پڑے گا تو پہلے ہی سے اس سے کیوں نمتنفع ہوں۔'' (ملفوظات حكيم الامت جلد١٣١ - مقالات عكمت جلد٢ص ٣٦٥ ٣١٢)

ا: دعقل کونل برمقدم کرنا'' - ایک اُن میں سے بیک دلیل عقلی کومطلقاً دلیل نقلی پر ترجیح دی جاتی ہے۔ اِس کا قاعدہ اصول موضوعہ ک [ دلیل عقلی و نفتی میں تعارض کی حیار صورتوں کے ذیل میں بیان ہو چکا ہے۔(۱)

۲: "استقراءً" [Inductive Reasoning] كقطعي دليل عقل سجصنا – ايك اُن میں سے بیہ ہے کتخمین واستقراء کو دلیل عقلی سمجھتے ہیں۔[''انتباہ و دوم متعلق تعمیم قدرتِ حت" کے ذیل میں اس کی حقیقت وحیثیت بیان کی جا چکی ہے ](۲)

= خصوصیات میں سے سب سے اہم خصوصیت عقلیات کو دبینات برتر جمجو بنا ہے۔ ہندوستان میں اِس کا جیلن سرسید احمدخال کے ذریعہ ہوا (ملفوظات حکیم الامت جلد ۲۶ الکلام الحن ص ۳۷۵) اس لیے الا مام محمد قاسم نانوتو گ تو فرماتے ہیں کہ:''دلیل دعوی ایسی (ہونی) جاہیے جس میں خلاف دعوی کے کسی اختال کی گنجائش نہ ہو۔'' ( تقریر ول يذيرِ س٠٠٠)اور حكيم الامت حضرت مولا ناتھانو گُفر ماتے ہيں: ''يہاں تو وہ بات کہی جاتی ہے جو قيامت تک نہ ٹلے۔''اِس کا حاصل یہی ہے کہ اِستدلال میں دلیل کا ہر مقدمہ قطعی ہونا جا ہیے،کوئی مقدمہ کلنی نہ ہو۔'' دلائل عقلی ایسے ہونے چاہئیں کہاُن کا کوئی جزبھی اقناعی نہ ہو، ورنہ وہ دلائل عقلی نہر ہیں گے۔اور اِس سے بہخرا بی پیدا ہوگی کہ دوسر بےلوگ سیمجھیں گے کہ اہل اسلام کے پاس صرف اِسی قتم کے دلائل ہیں۔' (ملفوطات حکیم الامت ج ١٠ مقالات حكمت ج٢ ص١٢) مر دو بزرگول كو اين إستدلال مين إس منطقي اصول كا اجتمام ربا ہے۔(۱) اُس میں بتایا گیا ہے کہ دلیل عقلی کو دلیل نقتی پر ترجیج دینے کی صرف ایک صورت ہے کہ جب دلیل عقلی قطعی اور نقلی طنی ہو۔اُس صورت میں نقلی ظنی میں تاویل کریں گے اور عقل کےمطابق کر کے اسے قبول کریں گے۔ اور دلیا عقلی چوں کہ قطعی ہےاس لیےاس کے ظاہری معنی کو بلا تاویل قبول کریں گے۔اِس کےعلاوہ دوصورتوں ۔ میں دلیلِ نفتی بلاتاویل راجح قراریائے گی اور دلیل عقلی کوترک کر دیا جائے گا۔(۲)اس باب میں ضروری تنبیہ ہیہ ہے کہ استقراء میں چند جزئیات کا مشاہدہ ہوتا ہے اُن جزئیات سے دوسری جزئیات پراستدلال کرنافطعی نہیں ہوسکتا ۔البتہ ظنی دلیل کےطور پر دوسری جزئیات کے لیے بھی اُس حکم کو ثابت کر سکتے ہیں لیکن یہ ''ظنی دلیل ''وہاں ججت ہوگی جہاں اُس سے زیادہ قوی دلیل اُس کی معارض نہ ہو۔اور جہاں قوی دلیل معارض ہو، وہاں ۔ اُس ظنی دلیل کا اُتنا بھی اثر نہ رہے گا؛ بل کہ قوی دلیل پر ہی عمل ہوگا۔ 2: "عادی اورعقلی امورکوایک مجھنا" - ایک اُن میں سے یہ ہے کہ عادت اور عقل كومتحد مجھتے ہیں مثل ذلك \_(۱)

(۱)''اہل سائنس نے عادت کا نام عقل رکھا ہے۔جوچیز عادت کے خلاف ہوتی ہے، اُسے عقل کے خلاف کہتے ہیں ا (اس کے غلط ہونے کی وضاحت اصولِ موضوعہ نمبر سمیں کی جا چکی ہے۔ یہاں الزامی حیثیت سے مخضر گفتگو یاددلا کر بات ختم کی جاتی ہے کہ )اگرخلاف عقل کے بیمعنی ہیں کہ عقل اُس کی کنہ(اور حقیقت) نہ سمجھ سکے، تو پھر بہت سے امورموافقہ ُ عادت بھی عقل کے خلاف ہیں ( اُن کا بھی اِ نکار کرنا جا ہیے؛ کیکن ) اُن کا انکاز نہیں کرتے۔ چناں چہ بجہ کا پیدا ہونا ماں کے پیٹ سے عقل اِسے کیاسمجھ سکتی ہے؟ اگر کسی شخص کے کان میں بیربات مجھی نہ پڑنے پائے کہ بچہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے، تو اُس کے سمجھ میں ہرگز نہ آوے۔'' (ملفوظات: جلد ۱۸-حسن العزیز جلد دوم ص ۹۰۹)

شرح الانتباهات ﴿ ٢٦٨ ﴾ انتاه ثانزدهم استدلال عقلى

الم المركوثيوت مجمعاً" [ Considering a precedent to be a "الشيركوثيوت مجمعاً" [ final proof ایک اُن میں سے یہ ہے کہ نظیر کوثبوت سمجھ کر مبھی خود بھی اُس پر اکتفا کرتے ہیں اور بھی دوسرے سے باوجود اُس کے دلیل قائم کرنے کے نظیر کامطالبہ کرتے ہیں,[ دیکھیے اصولِ موضوعہ نمبر ۲ ]۔(۱)

۵: دممکن چیزوں برعقلی دلیل کا مطالبہ کرنا'' - ایک اُن میں سے یہ کہ امور ممکنة الوقوع [جس بات کا وقوع پذیر ہوناممکن ہو،اُس] پر دلیل عقلی کا مطالبہ کرتے ہیں۔اِن دونوں امر کا غلط ہونا اصول موضوعہ ۵ و ۲ میں ثابت ہو چکا ہے۔ (۲)

۲: دمستبعد [improbable] کومحال [Impossible] سمجھنا''-ایک اُن میں سے رہے کہ استبعاد [مستبعد: ف] سے استحالہ [محال ہونے] پر استدلال کرتے ہیں۔ [اِس کی وضاحت اصول موضوعہ نمبر ۳رمیں کی جاچکی ہے]۔(۳)

(۱) وہاں بتایا گیا ہے کہ گراموفون، ٹیپ ریکا ڈر،موبائل وغیرہ کا ذریعہ کلام کے طور پر، ہاتھ پیر کے بولنے کی نظیر بن جانا،خوردبین کی ایجاد کا حدیث میں مذکوربعض خبرول کی نظیرین جانا،حرارت وبرودت وغیرہ کا وزن، قیامت میں وزن اعمال کی نظیر بن جانا،وغیرہ، بیتمامنظیریں واقعات کی اصل دلیلیں نہیں ہیں۔اِن سب کی اصل دلیل تو وہی ہے کہ جتنے ، شرعی،معادی واقعات ہیں،وہ سب ممکن ہیں اور جس ممکن واقعہ کی خبر مخبر صادق دے،عقل کی روسے اُس کاما نناواجب ہے؛لہٰذااِن واقعات کا مانناواجب ہے۔نظیریں صرف تعجب خیزی دور کرنے کے لیے ہیں،نشکیکی ذہن کوفروغ دیے۔ کے لئے ہیں۔

(۲)اصولِ موضوعه نمبر۵رمیں بتایا گیاہے که روایت اور نقل برمبنی واقعات برخالص دلیلِ عقلی'' کا قائم کرناممکن نہیں،اس ليالي دليل كامطالبه بهي جائز نبين " اوراصول موضوعه نمبر ٢ ركة تحت بدييان كيا كيا سياك يد " مدى سيدليل كامطالبه جائز ہے؛مگرنظیر کا مطالبہ جائز نہیں۔''

(٣) كۆ' محال خلاف عقل ہوتا ہے اورمستبعد خلاف عادت محال بھی واقع نہیں ہوسکتا،مستبعد واقع ہوسکتا ہے محال وہ ہے جس کے نہ ہوسکنے برعقل، دلیل قائم کر دے، جب کہ ستجدوہ ہے جس کے ادراک سے عقل عاجز ہو۔'' دونوںا لگ الگ ہیں، دونوں کوایک سمجھناغلطی ہے۔

# احوال واقعى

محرم الحرام ۱۳۲۸ھ سے اب تک درسیات کے منتہی اور فارغ انتحصیل طلبہ کے سامنے رساله 'الاغتبامات المفيدة عن الاشتبامات الجديدة' كمضامين سبقاً سبقاً بيان كرنے كامعمول ہے۔ ابتدائى ايام ميں ہى- دورانِ درس- راقم كے دل ميں بي خيال آيا کہ: ۱۳۳۰ھ میں لکھے گئے اِس رسالہ کے بعد تحکیم الامت حضرت مولا نااشرف علی تھانو گُ تقریبا۳۲ سال حیات رہے اور رسالہ کی تصنیف سے پہلے اور بعد کے کل عرصہ میں حضرت اُ نے بہت سے شبہات اوران کے جوابات سہل اور مفصل طریقہ سے اپنی تحریروں ، تقریروں اور مجلسوں میں بیان کیے ہیں؛ لہذاا گرمصنف حکیم الامت کی تصنیفات مثلاً: بیان القرآن، اشرف التفاسير، اشرف الجواب، البدائع، التشرف، التقصير في النفسير، المصالح العقلية للا حكام النقلية ، بوادر النوادر، امدا دالفتاوي، اصلاحِ انقلابِ امت، امثالِ عبرت، دراية العصمة اورمواعظ وملفوظات وغيره سے مدد لے كر ہرانتاہ كے مناسب مضامين ''افا دات'' کی شکل میں اضافہ کر دیے جائیں، تو قاری کوموضوع کے متعلق ضروری اور مفید موادمل جائے۔اورمضامین کے اِجمال کی تشنگی حضرت کی ہی توضیح و تفصیل ہے۔کسی قدر- رفع ہو جائے۔قلب کے اِس واردہ کومملی نوعیت دینے کے بعد ۱۳۳۰ء میں مرتب شدہ مجموعہ اہلِ نظر واہلِ بصیرت کی خدمت میں إرسال کیا، أنہوں نے اُس مجموعہ کے متعلق جو پچھ فر مایا تها، أن ك بعض ا قتباسات "نظر المل نظر ..... "كوزير عنوان ملاحظه مول:

# متن: اختيامي التماس

علم كلام جديد كي دير صص كي يحيل كي خوامش:

سردست اِسی پر اِکتفا کیاجا تاہے۔ اِس کے بعدا گرخدائے تعالی مجھ کو یاکسی اور کو تو فق بخشیں تو اِسی پر اِکتفا کیاجا تاہے۔ اِس کے بعدا گرخدائے تعالی مجھ کو یا کسی اور آسلم تو فیق بخشیں تو اِسی اِسی کام جدید کے اِضافہ کی گنجائش ہے۔ گویا یہ حصہ اول ہے اور آسندہ اضافات دوسر سے صص

و أُفوّض أُمُرِيُ إلى الله إنَّ الله بَصِيرُ بِالْعبَادِ. و صلى الله على خيرِ خَلُقِه محمد و اله و أصحابه الامُجَاد إلى يومِ التَّناد.

مرقومه: ٢١ ررجب ١٣٣٠ه ( ٢ رجولائي ١٩١٢ء ) / مقام تفائه بجون صانها الله عن الفتن

(۱) وہ تفصیل کتاب کے عنوان' وجہ تالیف رسالہ' کے ذیل میں بید بیان کی گئی ہے کہ رسالہ' الانتہابات المفید ہ عن الاشتہابات الجدیدہ ' علم کلام جدید کا پہلا حصہ ہے، جس میں جدید تعلیم کے اثر سے پیدا ہونے والے اہم اصولی شبہات کا ازالہ کر دیا گیا ہے۔ اِس کے بعدا گر کوئی صاحب تو فیق تمام شبہات بالنفصیل جمع کر کے ہرا یک کا جزئی جزئی جواب لکھ دے اور ان جزئیات کی تقریر کے شمن میں حاصل ہونے والے اصول وکلیات کو مدون کر دے، تو بیعلم کلام جدید کا دوسرا کصہ ہو جائے گا۔ چرا گر ملحدین و معترضین کی جانب سے اسلام پر سائنس یا دورِ حاضر کے قواعد تمدن ( Principles ) کے تعارض کی بنیاد پر کیے جانے والے اعتراضات کے جوابات کھر کر کتاب مرتب کردی جائے ، تو بی تیسرا حصہ ہوگا اور ایس کتاب علم کلام جدید کا سب سے سے مصداق ہوگی۔ لکھ کر کتاب مرتب کردی جائے ، تو بی تیسرا حصہ ہوگا اور ایس کتاب علم کلام جدید کا سب سے سے مصداق ہوگی۔ لکھ کر کتاب مرتب کردی جائے ، تو بی تیسرا حصہ ہوگا اور ایس کتاب علم کلام جدید کا سب سے سے مصداق ہوگی۔ لکھ کر کتاب عرتب کردی جائے ، تو بی تیسرا حصہ ہوگا اور ایس کتاب علم کلام جدید کا سب سے سے مصداق ہوگی۔ لائے تابیا ہوئے کی یا بندی پر اِکتفاء کیا جائے۔

نظر،اہلِنظر کی

## ۳- مهتم دارالعلوم ديوبند

''جناب كي كران قدرتصنيف''الانتبامات المفيدة عن الاشتبابات الجديدة'' (كى تو ضيحات: ف) موصول موئى ـ بلاشبهه بديبهت مى المم كيكن انتهائى نازك موضوع ہے۔اللہ تعالیٰ نے آپ کو اِس موضوع سے مناسبت عطافر مائی ہے، بیموہبة خداوندی ہے اورلائق شكر ہے۔' ''ابوالقاسم نعمانی غفرلہ م ربیج الثانی ١٣٣٢ه۔''

### سم- مدير "الداعي"، استاذ دار العلوم ديوبند

"الانتبابات المفيدة عن الاشتبابات الجديدة .....يركى كئى آب كى محنت ..... ني متاثر کیا....آپ نے جو کام کیا ہے،اس سے کتاب کی إفادیت بڑھ گئی ہے۔ یہ کتاب اس وقت کے مغرب زدہ متکبرین ومتشککین کے لیے اُسی طرح مفید ہے جیسے حضرت تھانوگ کے وفت میں ....الله اس کو نافع خاص وعام بنائے اور دینی و دنیوی سرخ روئیوں کاذر لیہ بھی۔ ۔۔۔۔۔اس کام کے لیے آپ کومبارک باددیتا ہوں۔''

'' دعا گوودعا جو \_نورعالم اميني \_ااذي الحجها۳۳ اهه\_۱۸ نومبر •۱۰۶ ءُ''

### ۵- بانى مدرسه بيت المعارف ودار المعارف الاسلامي المآباد

"آپ کا بیکام تو نہایت مفید وبصیرت افروز ہے۔اللہ (سے دعاہے کہ۔ف) آپ کومزید اِس کام کے انجام دینے میں محنت کرنے کی توفیق ہوا ورامت کے سامنے ایک گرال ماریخ خذبیش کرنے کی سعادت حاصل ہو۔'' ''والسلام تمرالز ماں۔ ۱۲ دی قعدہ ۱۲۳۲ھ''

## ۲- تبره نگار: ندائے شاہی مرادآ باد۱۲۰-

"موجودہ زمانہ میں دین سے بے زاری روز افزوں ہے۔جدید اور اعلی تعلیم یرانگریزی فکرونظر کا غلبہ ہونے کی وجہ سے جدید تعلیم یافتہ طبقہ کواسلام سے متعلق اور عقائد و

# نظر،اہلِ نظر کی

## ا- ناظم جامعه مظاہر علوم سہار نپور۔ یو پی ہند

''برادرِمحترم مولا نا حکیم ڈاکٹر فخر الاسلام صاحب زیدعلمہ وفضلہ ممتاز فضلائے مظاہر علوم میں سے ہونے کے ساتھ انگریزی عصری تعلیم یافتہ دانشوروں میں شار ہوتے ہیں ..... اِنہوں نے حکیم الامت ، مجد دِملت حضرت اقدس تھانویؓ کے ایک رسالہ مفیدہ -جس کا موضوع مسائلِ علم کلام ہے اس - کے إفادات کو اپنی توضیحات کے اضافہ کے ساتھ موجودہ عام فہم زبان میں مرتب کیا ہے۔اب اِس کے ذریعہ حضرت قدس سرہ کے علوم ومعارف سے استفادہ عصر حاضر کے ماحول سے متاثر ہونے والے بھی آسانی سے كركت بير-انہوں نے اس كے ليے بڑى عرق ريزى محنت اور غير معمولى فكروفهم اور گہرے مطالعہ کے ذریعیہ موضوع اور مضمون دونوں کوسب کے لیے مفیداور نافع بنانے کی کامیاب کوشش فرمائی ہے۔ حق تعالیٰ اِس کتاب کے نفع کوعام وتام فرمائے اوراپنی بارگاہ میں شرفِ قبولیت عطافر مائے'' '' فقط والسلام محرسلمان ۱۲رجب۱۳۳۲هه۲۸مئ۳۱۰۲۰

## ۲- شخ الحديث دارالعلوم كراچي

''الانتباہات المفید قہم نے شاملِ درس کی ہوئی ہے اور اِس کاعربی اور انگریزی ترجمہ بھی شائع کیا ہے۔اللہ تعالیٰ آپ کے کام میں برکت عطافر مائیں اور اِسے نافع اور مقبول بناويں \_آمين \_''' والسلام بنده مُحرَتَق ٢١/٩/١٢هـ'' خاص مناسبت کی علامت ہے۔اللہ تعالیٰ اس میں برکت عطافر مائے اوراس کتاب کے نفع کوعام وتام فرمائے۔(آمین)

زين الاسلام قائتي ٢٨ رصفرالمظفر ١٣٠١ هشنبه ١٣ رفروري ١٠٠٠ ء

۸- سابق صدر مفتی مظاهر علوم وقف ومؤسس "مجمع الفقه انحفی"، سهار نپور

رسالة 'الاغتبامات المفيدة عن الاشتبامات الجديدة " (جديد علم كلام ) حكيم الامت جامع المحد دين .....اشرف العلماء حضرت مولا نا تقانوي نوراللّه مرقده كاايك جامع و مانع نافع اور دافع رسالہ ہے۔" "(متن کی توضیحات کے پیراید میں حضرت کے إفادات کو:ف) نہایت محنت ،عرق ریزی اور اس سے بڑھ کرفکروفہم کے ساتھ جمع کرنے کی کامیاب کوشش کی ہے۔ "" زیر نظر مجموعہ جامع ومرتب نے کیوں اور کس لیے جمع وترتیب دیا ہے؟ اِس کی پوری حقیقت اِس کے مطالعہ ہی سے واضح ہو سکے گی بشرطیکہ اخلاص وتوجه اورفكرونهم خدادادر فيق مطالعه مول ـ''

''احقر مجدالقدوس خبيب رومي عفاالله عنه يم رئيج الاول ١٣٦١ هـ''

### 9- مدير مجمع الفكر القاسمي الدولي

دورانِ مطالعہ ١٣٢٧ه ميں راقم سطور کي رسائي مولانا ڪيم محمد مصطفيٰ بجنوري ا (متوفى ١٣٦٠هـ) كى كتاب ' حل الانتبامات ' تك موئى - إس كتاب كى اجميت كااندازه اس سے ہوسکتا ہے کہ حضرت مولا نا ظفر احمد عثمانی ؓ نے لکھا ہے کہ: ''مولا نا حکیم محم مصطفیٰ بجنوری .....کی علمی قابلیت رساله ' حل الانتباهات' سے ظاہر ہوئی جو حضرت حکیم الامت کے مختصر سالہ انتباہات کی شرح ہے۔ ' (برم اشرف کے چراغ)

مسائل سے متعلق خلجان اور شبہات پیش آتے رہتے ہیں۔ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی علیہ الرحمة کوایسے شبہات دور کرنے میں کمال حاصل تھا۔حضرتؓ کے ملفوظات ومواعظ سے اِس کا بہ خوبی اندازہ ہوتا ہے۔زیر نظر کتاب ایسے ہی اِفادات پر مشتمل ہے جس میں جدید تعلیم یافتہ طبقے کو پیش آنے والے خلجان اور شبہات کوا چھے انداز میں دور کیا گیا ہے۔ .... بیر کتاب اِس لائق ہے کہ اِس کو ہرصاحب علم اپنے مطالعہ میں ر کھے اور فائدہ اٹھائے ۔ مکرم ومحترم جناب مولا نافخر الاسلام اله آبادی بھی قابلِ شکریہ ہیں کہانہوں نے (حضرتُ ہی کےعلوم کی مدد سے کتاب کےمضامین کی توضیح کی اور ۔ ف) نے اُسلوب پر اِس کتاب کوشائع فر ما کر قار ئین کے لیے سہولت پیدا فر مائی۔''

### 

"الانتباهات المفيد وعن الاشتباهات الجديده" كتقريبي افاداتي مواد كا اجتماع بہت مفید ونافع معلوم ہوا۔ توضیحات کے اضافہ نے جوحضرت حکیم الامت مولا نا اشرف علی تھانوی قدس سرہ کے ہی تحریرات وملفوظات سے کیے گیے ہیں،موضوع اور مضمون دونوں کوجلا بخش دیا۔ چندورق جوبطور نمونے کے آئے ، اُن کے مطالعہ سے طبیعت بہت محظوظ ہوئی۔ یقیناً اسموضوع پر کام کی ضرورت عصرحاضر میں اور بڑھ گئتھی۔جس علم کلام جدید کی ضرورت حضرت حکیم الامت مولا نا تھانو کُٹ نے ظاہر فر مائی تھی اُس کا مواد حضرت عليه الرحمه كے ہى افادات سے كافی مل گيا۔ آپ نے حكيم الامت تھانو کُ کے علوم ومعارف کے دریا میں شناوری کر کے موتیاں چننے کا کا م کیا پھرانتہامات کی انگشتری میں نگینوں کی طرح فٹ کیا، جوعرق ریزی اور علمی بصیرت کی نشانی اور حضرت علیہ الرحمة کے علوم سے

متن کی عبارات کے حل و تفہیم (جے حکیم حمد مصطفیٰ بجنوریؓ نے بہ خوبی کیا ہے ) کے ساتھ معاصرا فکار کے تناظر میں شرح لکھی جائے ، اِس مجموعہ میں بیضرورت پوری کرنے کے ساتھالم کلام جدید کے اُس منشور کو لمحوظ رکھ کراصول اور مسائل زیر بحث لائے گئے ہیں جس كاإظهار مصنف حكيم الامتُّ نِيْ ' وجيه تاليفِ رساله' ميں كيا ہے۔ نيز موقع ضرورت ميں حکیم الامت ی کے ''إفادات' سے مدد لینے کے ساتھ ہی جدید علوم اور سائنسی مباحث سے هب ضرورت تعرض کیا گیاہے۔

بمیں خوشی ہے کہ رسالہ''ججة الاسلام بتحقیق وتشریح''اور Answer to Modernism کے بعد یہ تیسرااییا رسالہ ہے جوز مانہ کی عین ضرورت کے تحت ''مجمع الفكرالقاسمي الدولي''شائع كرنے كي سعادت حاصل كرر ہاہے۔اگر قار ئين مطالعہ كے بعد اپنے تبصر وں اور مشوروں سے نوازیں ،تو اُن کا بیلمی اشتراک نہصرف قدر کی نگاہ سے دیکھا جائے گا؛ بل کہاس روشنی میں آگے کے کام کی راہ کھلے گی۔ان شاءاللہ!

حذيفهوستانوي ۱۹/ محرم الحرام ۱۳۴۲ = ۸/ ستمبر ۲۰۲۰

کتاب کے چنداوراق کے مطالعہ ہے ہی احقر گویا اِس برفریفتہ ہوگیا، پھر میری خواہش ہوئی کہاس کےمضامین سے درسیات کےمنتہی طلبا کوبھی روشناس کرایا جائے، میں نے اِس باب میں مولا ناحکیم فخر الاسلام صاحب سے اِستشارہ اور اِستصواب حیا ہا، اُنہوں نے نہ صرف میرے عزم کی تائید و تحسین کی ؛ بل کہ میری خواہش اور درخواست پر اِس کام کو اینے ذمہ لیا۔ اِس طرح طلبا میں مضامین بیان کرنے کا سلسلہ شروع ہوگیا۔ چند ماہ کے بعد مولا نا حکیم فخر الاسلام صاحب کی ہی کاوش سے اِس کامتن حاصل ہوااور جامعہ اسلامیہ اشاعت العلوم کے مشکوۃ شریف کی جماعت میں ہفتے میں دو گھنٹے سبقاً سبقاً پڑھایا جانے لگا۔ يه مجھے بعد میں معلوم ہوا کہ حکیم الامت کی خواہش بھی یہی تھی کہ رسالہ سبقاً سبقاً پڑھایا جائے۔ تيره، چوده سال يهلي إس كتاب كيساته شغف كاييسلسله آج علم كلام كا-درساً و تالیفاً - ایک اساسی شعبہ بن چکا ہے۔ نہ معلوم کتنے مضامین ، مقالے ، تحقیقات اسی اساس سے پھوٹے ، اہلِ حق کے اصولوں کے تحفظ کے نقطہ نظر سے دفاعِ اسلام کا سر مایہ ہے اور اسی اساس پراصولِ صححہ کے ضامن وضابط رجالِ کارپیدا ہوئے۔

مؤلف كقلم سي "الانتبامات المفيدة" كي توضيحات كي شكل مين ايك ضخيم دل کش مجموعہ پہلے ہی آ چکا ہے جسے اللہ تعالیٰ نے قدروقبول کی نعمت سے نوازا؛ کیکن اِس زیرنظر مجموعه کی خاص اہمیت یہ ہے کہ 'الانتہابات المفید ق''یر (یروفیسر محمد حسن عسکری کے انگریزی کام کےعلاوہ)اب تک حارقابل ذکرتشریجات منظرِ عام پرآئیں اور وہ: اردو میں حکیم څم<sup>مصطف</sup>یٰ بجنوری ،حکیم فخرالاسلام مظاہری اورعر بی میںمولا نا نورالحق نورالبشر اور مولانا نور عالم خلیل امینی کی کاوشیں ہیں۔لیکن اب اردو داں طبقہ اور درسیات کے فارغین کے لیے بھی،شدت سے اِس بات کی ضرورت محسوں کی جارہی تھی کہاصطلاحی الفاظ اور

مصادرومراجع

۳- پروفیسر محمد حسن عسکری، کرار حسین: "الانتبابات المفیدة" کا انگریزی ترجمه Answer to Modernism ، آ دم پیلشرزایند دُسٹری بیوٹر ۲۰۰۳ ء، دریا گنج نئی دہلی۔

٣- "دراية العصمة: تنقيدات على الفلسفة الجديدة من الرسالة الحميدية "، الشطر الثاني -

۵-"اشرف الجواب" ـ

۲- "محاسنِ اسلام" زم زم بك دُيو ١٩٩٨ ـ

2-''المصالح العقليه للاحكام النقلية''-

٨-' 'اصلاح الخيال' ' مكتبه فيض اشرف جلال آباد ١٣٠٥هـ

٩- "امدادالفتاوي" جلد٢ ،اداره تاليفات اولياء ديوبند

### ۵-مواعظ وخطبات حکیم الامت:

۱- دمواعظ وخطبات مظاهر'': جامعه مظاهرعلوم سهار نپور، یویی -

۲-''خطبات''جلد۲''روح الارواح''زمزم بک ڈیودیو بند ۱۹۹۷ء۔

٣- جامع ومرتب حكيم محم مصطفى بجنوريُّ: "امثال عبرت" ، يحكيم الامت كے مواعظ سے انتخاب كرده مجموعه ہے۔

#### ٢-ملفوظات حكيم الامت:

حكيم الامت مولانا اشرف على تھانوئ كے ملفوظات كے متعلق مفتى محر شفيع ديو بندى كلھتے ہيں: '' حاضرین مجلس میں بہت سے حضرات ملفوظات لکھنے کا اہتمام فرماتے تھے جو حضرتؓ کے ملاحظہ کے بعد شائع بھی ہوتے رہتے تھے.....حضرتُ کی ہدایت ہیتھی کہآ پ کے ملفوظات جمع کرنے والے جب تک لکھ کرآپ کے ملاحظہ میں لا کرا جازت حاصل نہ کرلیں اُن کی اِشاعت ممنوع تھی۔اور وصیت نامہ میں ایک وصیت ریجی تحریر تھی کہ میرے بعدا گرمیرا کوئی وعظ یا ملفوظات کسی کے پاس غیرمطبوعہ ہوں جومیری نظر سے نہیں گزرے تو اُن کی اِشاعت کے لیےا بیخ خصوص خلفاء کے نام درج فر ماکریہ ہدایت کی تھی کہ اُن کا نظر كركے اجازت دينا كافي ہوگا''۔ (ملفوظات جلد٢٣ مجالس حكيم الامت ص٣٠)

### تىس جلدول كاحواله مع تعارف يەسے:

**جلداتا ۱۰** جامع: مولا ناصغيرا حررٌ" 'الا فاضات اليومية' كتبة تاليفات اشر فيه ملتان ٢٢٣ اهـ

# مصادرومراجع

### ا-القرآن الكريم:

سورة البقرة \_ال عمران: ۴٨ \_النساء: ١٥،١٨ \_الانعام: ٣٥ \_الاعراف: ٨ \_الحجر: ٢٢ \_الكهف \_ الانبياء: ٣٢ \_ الحجيم ، عاار الشعراء: ٢٦ \_ الاحزاب: ٢٢ \_ فُصِّلت : ١٢،٩ \_ الشورى: ع٥ \_ الفتح: ٣٣ \_ الحديد: ٢٣ ـ الحشر: ٢٠ - الجمعه: ٤: ١٢ ـ الطلاق: ١٢ ـ المك \_ الجن \_

#### ٢- حديث الرسول:

ا-البخارى:رقم ١٥٣٣٥\_

۲-التر مذي:۴:۲-۱ مراب القدر

س-ابن ماجه:۱:سس،باب فی القدر ـ

### ٣-تفييرالقرآن الكريم:

ا - حكيم الامت مولا نااشرف على تهانويٌّ: بيان القرآن جلدا، ٢٠٣،٢،١٠،١٠،١٠ ـ تاح پبلشر ٢ ١٩٥١ -

۲-ایضاً: بیان القرآن تالیفات اشر فیهاتان- مکتبه جاوید دیوبند، ۲۶ ۱۴۲۱ه: جلدا، ۳-

٣-مفتى محمر شفيع ديوبنديٌّ: معارف القرآن جلدا، رباني بك ڈيو دہلی:١٩٨٣/ ٢٠٠٠ هـ-

۴-مفسرا بوالاعلی مودودی: <sup>دوتفهی</sup>یم القرآن' مرکزی مکتبه اسلامی دم<mark>لی ۱۹۹۲ء</mark>۔

۵-مفسرعبدالماجد دريابا دى تفسير ماجدى عجلدين،اداره تحقيقات ونشريات اسلام كهنو ۲۰۱۲-

٢- حكيم الامت مولانا اشرف على تقانويُّ - مرتب: صوفى اقبال قريثي: 'اشرف التفاسير'' جلد ٢٠٣٠٢١م

تالیفات اشرفیه ملتان ۴۲۵ اهه

#### ٧- كلاميات عكيم الامت:

ا- حكيم الامت: "التقصير في النفسير" -

٢-شارح: تكيم محم مصطفى بجنوريٌّ: ' حمل الانتبابات' 'اداره تاليفاتِ اشر فيدلا مور ١٩٨٨ء ـ

شعبان • ۱۳۵ه سے ضبط ملفوظات کا ایک منظم سلسلہ قائم کیا گیا۔ بیصورت مولا ناجلیل احمد شیروائی اورمولا ناشبیرعلی تھانوی کی تحریک ہے عمل میں آئی ۔ ابتدامیں اِس کے سات ھے تھے، پھرمولا نا شبیرعلی تھانویؓ نے بکساں ضخامت کے دس حصے کر دیے۔اب بیدس حصے ملفوظات حکیم الامت کی ابتدائی دس جلدوں کے طور پر تالیفات اشر فیہ ملتان سے شاکع ہورہے ہیں۔حافظ جلیل احمد شیرواٹی نے جامع ملفوظات کے لیے بیالفاظ درج فرمائے ہیں:''ایک صاحب کو جوثقہ اور باسلیقہ ہیں ملفوظات کے لیے مقرر کر دیا گیا جنہوں نے از راوخلوص اپنی شان کے خلاف فی الحال بہت قلیل معاوضہ پر قناعت فر ما کر اِس

**جلداا**-جامع: حضرت مولا نامحمه نبيالتا ندوى واصل - 'جديد ملفوظات' -

خدمت كورمضان المبارك ١٣٥٠ ها ها عند أمد الياء (جلداول ٢٢٥)

إس مجموعه کا نام حضرت حکیم الامت کا تجویز ہ کردہ'' جدید ملفوظات'' ہے جو تین حصوں پرمشتمل ہے۔ حصہ اول''محفوظات''ص ۲۱ تا ۹۵ حصہ دوم' 'ملحوظات'' ص ۹۷ تا ۲۳۵۔ حصہ سوم''محظوظات'' ص۲۲۲ تا ۲۸۸ اِس مجموعہ کا تعارف حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانو کُ کے الفاظ میں پیر ہے:'' یہا یک مخضر ذخیرہ ہے احقر کے ملفوظات کا جس کومولوی محمد نیبہ صاحب ٹانڈ وی سلمہ نے صفر تاربیع الثانی ۱۳۸۸ هیں جمع کیا اور احقر نے اس پرنظر ٹانی کی ..... بیاعتبار نوعیتِ مضامین کے اِس کوجدا جداتین حصول مين منقسم كرويا ـ....جسكالقب "أشرف التنبيه في كمالات بعض ورثة الشفيع النبية"

تعارف آ کے تک چلا گیا ہے جس میں تنیوں حصول کے نام کی وجرتشمیہ بھی ذکر فرمائی ہے۔رسالہ كے محرك مولا نامحدز كريا كاندھلوڭ اورمفتی محمة شفيع ديو بندگ ہيں۔ (ص٢١٠٩٦ جلد مذكور ) إس مجموعه ميں تين صفح،۲۳۳ تا ۲۳۵ دخمیمه ملفوظات ' کے نام سے حضرت مولا ناعبدالباری ندوی کے ضبط کردہ ہیں۔

ناشرتالیفات اشر فیملتان نے اِس مجلد کے ٹائٹل پر'' حسن العزیز ( جلد دوم )'' ککھاہے؛ کیکن بیہ درست نہیں ہے۔ بینام ۱۸ویں جلد کا ہے۔ زیر نظر جلد کا نام' جدید ملفوظات' ہونا چاہیے، جبیبا کہ اندرونی صفحہ پر بھی یہی نام مندرج ہے۔

**جلد١١،٣١١** جامع: حضرت مولانا احمد سنبطلُ - ' مقالات حكمت ' ' - ' مقالات حكمت ومجادلات معدلت حصهاول ودوم''۔

جلد ١٣ - جامع :مولانا عبدالخالق -مولانا عبدالحق "-" فيوض الخالق" (ص٢٦ تا٨٨) و" كلمة الحق"

'' پانچ سال کے ہر ماہ رمضان شریف کی حاضری خانقاہ کے موقع پر حضرت والا کی مجلسِ شریف میں بدیڑ کرنے اور اُن کے متفرق حصوں کوایک جگہ جمع کر کے حضرت والا کی خدمت میں بیش کیا ،تو حضور نے اس کو پیند فرمایا۔" (مولا ناعبدالخالق )

اِس جلد کے آخر میں بیالفاظ ہیں:''افسوں ہے کہ اِس رسالہ کے آخر کے دوتین صفحات کا مسودہ باو جودا نتہائی کوشش کے بیں مل سکا،اس لیے بالنفصیل اسے یہیں ختم کیا جاتا ہے۔ (ظہورالحن)''

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مولا نا ظہور الحسن کسولوگ نے اس کی طباعت کا انتظام کیا ہوگا۔ایس صورت میں اُن کا کوئی پیش لفظ بھی شامل ہونا جا ہے تھا؛ کیکن افسوس کہ دستیا بنہیں۔

یه کم رمضان ۱۳۲۴ه تا آخر ذی الحج ۱۳۲۴ه (حیار ماه) کے ملفوظات بیں۔ اِس مجموعہ میں مرتبین کے خریر کردہ پیش لفظ بھی شامل ہیں۔

**جلدها** - جامع: مولا نا اطهر سلهي مولا ناعبدالمجيد بجرايو في مولا نا فيوض الرحلي مولا نا خيرمجر جالندهري - بيه جلد چار مجموعوں پر مشتمل ہے: ۱-''ملفوظات اطہر''ص۲۱-۱۰۱۳-''مزید المجید'' ص۱۰۵-۱۸۱۸ ٣٣٨ هـ٣-''فيوض الرحمٰن''ص ١٣٩ - ٢٥،٢٨٨ ذي الحبية ١٣٥١-١١محرم ٢٢ ١١هـ ٦٠-'' خيرالا فادات''

**جلد ۱۷** - جامع: خواجه عزیز انحن مجذوب غورگ \_' دحسن العزیز'' جلداول حصه ا **جلد ۱۷** جامع بنشي رشيد احرستبهلي - جلد اول حصه دوم ٤ جمادي الاولي ١٣٣٣ه تا ٢ جمادي الاولي

جلد ۱۷ – کا کے بید دونوں مجموعے ۱۳۳۳ تا ۱۳۳۸ھ کے تقریباً ایک سال کے ملفوظات کا مجموعہ ہے۔ اِس مجموعہ یر'' بیش لفظ''حضرت مولا ناعبدالمجید بچھرایوٹی خلیفہ عکیم الامت کا ہے جنہوں نے پہلاایڈیشن نایاب ہونے کے بعدخود اِس کی نشروا شاعت کا اہتمام فر مایا تھاا ورکھا تھا کہ:''اِس مجموعہ کوممل درب حقیقت سے تعبیر کیا جائے تو مبالغہ نہ ہوگا''۔ (صم) اور جامع ملفوظات حضرت خواجہ صاحب فرماتے ہیں:''تحقیقاتِ عجیبہومضامین نافعہ کوشامل''ہونے کے ساتھ'' بیز خیرہ بے صددل چپ بھی ہے۔''

**جلد ٢٣-** جامع : حضرت مولا نامفتي محمة شفيع ديو بنديُّ: ملفوظات جلد ٢٣ ' (مجالس حكيم الامت'' \_

إس مجموعه كے متعلق جامع ملفوظات لكھتے ہيں كه: ''حضرت (تھانویؓ) كی وصیت (جس كا تذکرہ ملفوظات کے تعارف کے تحت آ چاہے ) کو پورا کرنے کے لیے احقرنے مجالس حکیم االامت کامسودہ حضرت مولا ناظفراحمه عثانی دام برکاتهم شیخ الحدیث دارالعلوم الاسلامیه ٹنڈ واله پارسنده کی خدمت میں پیش کرنے کی درخواست کی تواولاً مولا نانے جواب میں تحریفر مایا کہ:حضرتؓ نے اپنے مواعظ وملفوظات کی اشاعت کے لیےاینے بعد جن حضرات کے دیکھنے کی شرط بیان فرمائی ہے،اُس کا مطلب پیہے کہ ضبط کر نے والاان حضرات سے علم ومعرفت میں کم ہو۔'' کین مفتی شفیع صاحبؓ نے'' پورامسودہ حضرت مولا نا عثانی کی خدمت مین بھیج دیاجس کے جواب میں حضرت موصوف نے تحریر فرمایا '' آپ کے حکم کی تعمیل کردی ورنہآ پ کے ضبط کر دہ ملفوظات کے لیے کسی کے دیکھنے کی ضرورت نتھی۔''

(ملفوظات جلد۲۴ مجالس حكيم الامت ص ٣١)

**جلد ۲۵ –** مرتبین :حضرت مولا نااسعدالله صاحب سابق ناظم مظاهر علوم سهارن پور – مولا نا شاه ابرار الحق صاحب ہردوئی مفتی جمیل احمد تھانوی میں مولانا عبدالحی حیدرآ بادی ً: ''جمیل الکلام''،''اسعد الابراز''، ''آئینیتر بیت''۔ملفوظات تو رجب۱۳۵۷ = تتمبر ۱۹۳۸ء سفر کصنو وغیرہ کے زمانہ کے ہیں۔البتہ'' آئینہ تربیت'' کتاب''تربیت السالک'' کی تلخیص ہے جس پر حکیم الامت حضرت تھانویؒ نے نظر فرمائی تھی اور تصديق نامه درج كياتها\_

**جلد٢٦-** جامع: حضرت مولا نامفتي محمد حسن امرتسريٌّ: "الكلام الحسن" ـ

پیجلددوحصوں پر مشمل ہے۔ پہلاحصہ (ص ۲۳ تا ۱۵۳) "کا ایک ایک حفرت اقدس حکیم الامت مولا نامجمه اشرف على تقانوي قدس سره كي نظراصلاحي سے گز را ہوااور حضرت كالصحيح فر مايا ہوا تھا۔''البتہ دوسرا حصہ حضرت تھانو کی گانظر فرمودہ نہیں تھااور حضرت مفتی صاحبؓ کے پاس محفوظ تھاجو بعد میں طبع ہوا۔

**جلد ۲۸٬۲۷ - مرتبین** : حضرت مولا نا عبدالله گنگوبی ً - حضرت مولا ناشبیرعلی تھانوی ً ، حواثی : مفتی جمیل احمه تھانویؓ، ص۳۹۳ تا ۳۹۵ کے حواثی حضرت مولا نا ظفر احمہ عثا کیؒ: ملفوظات جلد ۲۷/ ۲۸' الرفیق فی سواء الطريق'' يي جلد دراصل مواعظ ك منتخبات' الرقيق في سواءالطريق'' ہے۔ نام' دحس العزيز' رکھنے کی وجہ تسمیہ بیان کرتے ہوئے خواجہ عزیز الحسن مجذوب غور کُ لکھتے ہیں: ''إِس مجموعه كانام بمناسبت إس احقر كے خود حضرت في دروسن العزيز'' تجويز فرمايا۔ ہے ۔اِس کی ترکیب میں پیصنعت بھی رکھی گئی ہے کہ نام بھی ملفوظ ہے،حمد ونعت بھی ملفوظ ہے،منقبت خلفائے راشدین بھی ملفوظ ہے، تو صیف صاحب ملفوظات بھی ملفوظ ہے۔ (جلد ۲اص ۱۸) بیمجموعہ مارچ ۱۹۱۵ سے جون ١٩١٦ءمطابق شعبان ١٣٣٨ ه كدرميان مرتب موا

**جلد ۱۸ –** جامع : خواجه عزیز الحن مجذ وبغوریؓ ۔''حسن العزیز'' جلد دوم ۔'' یہ ۱۳۳۵ھ کے''ارشاد الرشید '' کے سلسلہ کے ملفوظات ہیں''۔

جلد 19-جامع: مولا نا تحکیم محمد بوسف بجنوریؓ ( حکیم محم مصطفیٰ بجنوریؓ کے چھوٹے بھائی )''حسن العزیز''

یہ جمادی الثانیہ ۱۳۳۷ جمادی الاولی ۱۳۳۷ھ کے ملفوظات ہیں مس ۱۹۲۷ کا کے ملفوظات حکیم محم مصطفیٰ بجنوریؓ کے جمع کردہ ہیں۔۱۳۳سا۔۱۳۷ کے حافظ صغیر احمد صاحبؓ کے جمع کردہ ہیں۔اِس میں کان پور، فتح پوراور گور کھ پور کے سفر کے ملفوظات بھی ہیں۔

**جلد ٢٠** - جامع : مولا ناحكيم محمد يوسف بجنوريَّ منثى الهي بخش صاحبٌ ، حكيم محم مصطفىٰ بجنوريُّ ‹ حسن العزيز ' ·

**جلدا۲۲۰۲** جامع: حضرت مولا ناعيسى اله آباديُّ: "انفاسِ عيسىٰ "حصه اول: إس ميں حيار ابواب ميں:

ا: ' تعلیمات: ص۱۳۳ - ۹۰''۲۰: ' تحقیقات: ص ۹۰ – ۱۳۳ ' ۴۰: ' تهذیبات: ص۱۳۳ – ۲۵۲''، ۷: "ارشادات: ص۲۵۳-۲۷۳" ـ

جامع كتاب حضرت مولا ناعيسي صاحب اله آبادي في إس يرايك مقدمه كهااورية تحرير فرمايا کہ:'اس مجموعہ کو حضرت مولانا ومرشد نا تھانوی دامت برکاتهم نے پیند فرمایا۔'' کتاب کے پہلے حصہ کی ابتدا میں حضرت مولانا سراج الحق مچھلی شہریؓ کے قلم سے جامع ومرتب حضرت مولاناعیسی صاحبؓ کی مخضر سوائح بھی درج ہے۔

**جلد ۲۳ –** جامع: حضرت مولا ناعيسلى اله آباديٌّ: `` كمالات اشرفيه' ـ

۷- قاضی قیصرالاسلام:'' فلسفه کے بنیادی مسائل'' نیشنل بک فاؤنڈیشن ۲۰۰۸ء۔

۸-سرسيداحدخان:''مقالاتِسرسيد''حصه دوم۔

9 - علامة بلي: "الكلام" مع حاشيه وارالمصنّفين ابتدائي ايديش \_

١٠-ايضاً: ‹ ملم الكلام'' ـ

اا-العِناً: مرتب علامه سيرسليمان ندوى''مقالات ثبلي، جلد ششم، ابتدائي ايديش دارالمصتفين اعظم كرُّر هـ

١٢-الطاف حسين حالى: ' حياتِ جاويد'' قومي كوسل برائے فروغِ اردوزبان پانچواں ايڈيشن،٢٠٠٩ء۔

ul- بروفیسرلیین مظهرصد لتی: ''سرسیداورعلوم اسلامیهٔ 'مسلم بونی ورشی علی گرُهه، ۱۰۰ و، الهند

۱۴- پروفیسرسعودعالم قاسمی:''سرسیداورجدیدعلم کلام''تر جمان دارالعلوم،اپریل- جون ۲۰۱۲--

۵- ڈاکٹر سیدعابد حسین: 'علی گڑھ میگزین نمبر'' ۱۹۵۳-تا – ۱۹۵۵ء''سید کا خواب اوراُ س کی تعبیر''۔

R. M. Unravelling the Mind of God-۱۲، بحواله ڈاکٹر مارون کیی'''قرآن رہنمائے سائنس"۔

۱۵-معارف اكتوبر ۱۹۲۷ء: "لفظ صلوة قرآن شريف مين" بحواله مقالات سليمان (۳) ـ

۱۸ - محقق عبدالما جددريا بادى: " حكيم الامت - نقوش و تاثرات " سعدى بك ژبي اله آباديويي -

19-مهاراشٹراپونه بورڈ: جماعت دہم ؟''سائنساورٹیکنالو جی''،حصہاول۔

٢٠ - جناب اقبال محمد مؤكاروي: جديد فلسفه اورعلم الكلام، مكتبه ابي بكر ربيع ابن الصيح البصري، مجروجي، تجرات

٢١- حكيم كبيرالدين: ' بياض كبير' حصه سوم' 'علم الصيد لهُ 'ص ۵۵،۵۴ كتاب الشفا • ٢٠١ ء ـ

۲۲ - حكيم كمال الدين حسين جمداني: "اصول طب" ـ اداره اشاعت طب لا جور، سن ندار د ـ

٣٣- حكيم وسيم احمد اعظمي: ‹ علم الصيد لهُ ' اعجاز پباشنگ ہاؤس نئی دہلی ١٩٩٥ء \_

۲۴-المنجد: زكريا آ فسيث طبع اول ۲۰۰۱ء ـ

جلد٢٩- جامع: مولا ناحكيم محمصطفى بجنوريُّ: "مجالس الحكمت - خم خانهُ باطن" -

**جلد • ۱۷ – مرتبین** :مفتی جمیل احمد تھانوی مولا نااسعدالله صاحب سابق ناظم مظاہر علوم سہارن پور – مولا ناشاہ ابرارالحق صاحب ہردوئی،حضرت سیرمقبول حسین وصل بلگرا میّ: ''جمیل الکلام''،''اسعدالا براز''۔''سفرنامہ لكهنو'' لعنی''جميل الكلام''''اسعدالا براز' \_مرتبين :مولا نا خيرڅمه جالندهریٌ مفتی څمه حسن امرتسریؓ ،حکيم عبدالخالق امرتسري،مولا ناظهورالحسن كسولويٌّ: ' حسفر نامهُ لا مهور'' ـ مرتب: مولا نا نورمُحرُّ ـ مرتبين:مولا ناشبير على صاحبٌ ، خواجه عزيز الحسن مجذوب غوريٌ (ص ١٣٠ تا ١٦٠ ارئيج الثاني ١٣٨٢ هـ) ، مولا ناعبدالمجيد بيجمرايو ني (ص١٦٢ تا ٢٦٠ شوال ١٣٥٢ه )'' مكتوبات حسن العزيز'' ،مرتب:مولا نا حافظ جليل احمد خال شيروا فيُّ: "الرقيم الجليل" مجلد كي ابتدامين حضرت وصل بلكرامي كاو قيع مقدمه شامل ہے۔

پیکتوب سوال جواب کی شکل میں ہے۔ حیدرآباد کے نتنوں وعظ مولا ناعبدالحلیم کا نپوریؓ نے قلم بند کیے۔

### 2- تاليفات وتصنيفات حكيم الامت:

۱-''بوا درالنوا در'' جلد دوم مکتبه جاوید دیو بند ۱۹۹۵\_

۲-"اصلاح انقلاب امت" جلد دوم ـ

٣- ' حياة المسلمين' ـ

۴ - ترجمه وتحقيق: مفتى زين الاسلام قاسى \_ "مأة دروس" \_

۵-اختری بهنتی زیور،نوان حصه، ۲۰۱۰

#### ٨- ديگر مصنفين کي تحقيقات وتصنيفات:

ا-الامام محمد قاسم نا نوتويٌّ: ' تقرير دل يذير' شخ الهندا كيْدي ١٣٣٥هـ -

٢- دْاكْرْ ظَفْر حْسن: 'مرسيداور حالى كانظر بي فطرت' ، مكتبه جديد يريس لا مور • ١٩٩٠ -

٣-مولا ناعبدالباري ندويٌ: "ننهب اورسائنس" كمتبه الاشر فيه جامعه اشر فيه لا مور١٩٩٣ء

۴-الينياً ''مذہب وعقليات' - باري پبلي كيشنر لكھنؤ -

۵-ایضاً '' جامع المجد دین'۔ باری پبلی کیشنر بکھنؤ۔

٢- شيخ نديم الجسر: ''فلسفه، سائنس اورقر آن'۔

# صاحب تشريج: ايك نظرمين

نام : فخرالاسلام بن عبدالصمد (پیدائش ۲۲۴ رفرور ۱۹۲۳ء)

تعلیم : بانی اسکول، فضیلت، گریجویش، پوسٹ گریجویش (ایم ڈی۔ یونانی میڈیس)

خاص استاذ: : معقولات: حضرت مولا ناسيد صديق احمد بإندويٌ، طب بحكيم سيدمودودا شرف قاتمي

تعليمي تحقيق : پروفيسروصدرشعبهامراض جلد جامعه طبيه ديوبند

وتصنیفی سابق پروفیسروصدر شعبه امراض جلد، بونانی میڈیکل کالج اکل کوامہاراشٹر

سرگرمیاں ممبر بورد آف اسٹڈیز چودھری چرن سکھ یو نیورٹی میرٹھ

سابق ممبر، بورد آف اسٹریز مہاراشٹریو نیورٹی آف ہیلتھ سائنسز ناسک

سیمینار : علوم قاسم نا نوتوی کی شرح و ترجمانی میں خطیب الاسلام کا حصه به دارالعلوم وقف دیوبند

"منافع الاعضاءاورعلم النفس" [انگریزی]

''سائنس،جدیدفلسفهاورالا مام قاسم نانوتوی کے عقلی اصول''

ككچرزو : دروس سائنس اور ندهب، الانتبابات المفيدة : ۱۲ وي كلاس وجماعت مشكوة، اكل كوا،

دراسات مهاراشر ۲۰۰۷ - ۲۰۱۴ء، شعبهٔ افتاء مجمع الفقه الحقی، سهار نپوریو یی ۲۰۱۴ء تا ۲۰۱۹۔

محاضرات : افكارِ مغرب اصولِ نانوتوى كى روشنى مين، حجة الاسلام اكبرُ مى دارالعلوم وقف ديوبند

افكارِمغرب:اصول نانوتويُّ اورتفانويٌّ كي روشيٰ ميں، جامع<sup>تعايم</sup> الدين ڈائجيل، گجرات

كتابين : ا-توضيحات 'الانتبابات المفيدة ..... 'از حكيم الامت مولا نااشرف على تفانوي ً

٢-منهاج علم وفكر: فكرنا نوتوي اورجديد چيلنجز٣- دراسة الحكمة والفلسفة ٣- كتاب المنطق

۵- "الا مام محمد قاسم النانوتوي كي فكراور بدلتے حالات ميں مدارس كي ترجيحات "

٧ - ٧- تشريح وتحقيق:'' حجة الاسلام''نيز'' تصفية العقائد''ازامام محمد قاسم نا نوتويُّ

٨- 'نمرا بب كا تقابلي جائز هُ ' تحقيق ودراسة ' 'ميله خدا شناسي ' ازامام محمد قاسم نا نوتو گُ

### Front Page

علم كلام جديد [پهلاحصه] شرح

الانتباهات المفيدة عن الاشتباهات الجديدة

تصنیف حکیم الامت مجد دالملت مولا نااشرف علی تھانوی قدس سرهٔ ۱۲۸۰-۱۲۸۱ه=۳۲۲-۱۹۴۳م)

> تحقیق وتشریح مولا ناحکیم فخر الاسلام مظاہری

ناشر ''مجمع الفكر القاسمي الدولي'' جامعه اسلاميه إشاعت العلوم اكل كوا

#### **Back Title Matter**

''لیکن متن کاحل ہونا بھی تو ضروری ہے۔'' شیخ الحدیث وصدرالمدرسین دارالعلوم دیو بند

بات ۲۰۰۸ هـ ۲۰۰۸ و بندآیا اور الامت کا ابتدائی نقش (پنٹ آؤٹ) کے کر برادر گرامی مفتی زین الامت کا ابتدائی نقش (پنٹ آؤٹ) کے کر برادر گرامی مفتی زین الامت کا ابتدائی نقش (پنٹ آؤٹ) کے کر برادر گرامی مفتی زین الاسلام قاسمی کی ہمر ہی میں مفتی سعید احمد پالن پورگ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اور عرض کیا کہ کتاب "الاسلام قاسمی کی ہمر ہی مشکل ہے، وہ تو معلوم ہی ہے، اِس لیے متن کی تسہیل سے تعرض نہیں کرسکا ؛ لیکن بیضرور کیا کہ جگہ جگہ ذیلی عنوانات قائم کردیئے ؛ اور ہرانتاہ کے اخیر میں "افادات" کی سرخی کے تحت کیم الامت کی دیگر تصنیفات سے مستفاد: مناسبِ مقام مضامین لاحق کردیے ہیں۔

مفتی صاحب نے اوراق الٹ بلٹ کرمجموعہ کے بعض مقامات کا مطالعہ کیا۔اُس کے بعد جو کچھ فرمایا وہ الفاظ آج تک کان میں گونج رہے ہیں۔فرمایا:

''لیکن متن کاحل ہونا بھی تو ضروری ہے۔''

اُس وفت مفتی صاحب ؒ کے اِس اِرشاد کوان کے مقام کا تقاضا اور اپنی بساط سے باہر ہونے پر محمول کیا۔لیکن اِس ضرورت کا اِحساس دل میں بیٹھ گیا اور پچھ پچھ دنوں پر طبیعت میں بیدا عیماً ٹھتا رہا کہ متن کے طل وتشریح کی کاوش کر لینے میں بھی کیا حرج ہے؟ کوشش کر کے تو دیکھنا چا ہیے۔خیال نے عمل کی صورت اختیار کی۔درمیان درمیان کے طویل وقفات وفتر ات اورست رفتاری کے ساتھ جاری رہنے والی کوشش کاثمرہ بھی زیرِ نظر مجموعہ ہے۔اگر کتاب کی ترتیب و تہذیب اور طل و تسہیل میں کا میا بی یا خوبی کا عضر شامل ہو سکا ہے، تو مصنف کے علوم کی برکت کے ساتھ فدکورہ دونوں بزرگوں (مفتی زین فوبی کا عضر شامل ہو سکا ہے، تو مصنف کے علوم کی برکت کے ساتھ فدکورہ دونوں بزرگوں (مفتی زین طلام قاسمی زید مجمدہ اور مفتی سعید احمد یالن پوری ؓ) کی توجہ کا بھی دخل سمجھنا چا ہیے۔اللہ تعالی ان کو اِس کا صلاع طافر مائے۔